

تایف مولاناعاصم عمر



## اس کتاب کی اشاعت محم مقبول صاحب کی تحریری اجازت کے بغیر سخت ممنوع ہے۔ کوشش کرنے والے کے خلاف کا پی رائٹ ایک سخت ممنوع ہے۔ کوشش کرنے والے کے خلاف کا پی رائٹ ایک کے حت سخت قانونی کاروائی کی جائے گی۔

| برمودا تكون دجال      | كتاب كانام |
|-----------------------|------------|
| مولاناعاصم عمر        | ازقلم      |
| الهجره پبلیکیشن کراچی |            |
| ،2009 <u>ا</u> پل     | طبع اوّل   |
| 2000                  | تعداد      |

#### ملنے کے پتے

- اسلامی کتب خاندزد جامعه العلوم اسلامید بنوری تا دن \_کرایی اون: 4927159 021
  - مكتبد فاروتية زرجامعد فاروتية شاه فيعل كالوني ، كرايتي فون: 4594114 021
- ادارة الاتور، دوكان تمر 2، مورى تاون ،كراچى فن : 4914596-221 موبائل: 7332-2204487 = 0332
- کتبدانعامید، دوکان نبر 24، قاسم مینفر، اردوبازار، کراچی فون: 2216814-2216 موبائل: 2151205-2345-3345
  - سيدعامرعلى (لا مور) فون: 4839030-0321
  - كتب فاندرشيد بيديد ينكاته ماركيث ، داجه بازار ، داوليندى ، فون: 5771798-051
    - = اسلامي كتاب كحر خيابان مرسيدرا ولينذى أون: 4847585-051
    - قارى طلى تحرود جدانى ملت تا دُن فيصل آباد نون: 6633744 0321
      - خان دين كتب خاندنز ديد في محد مأسيره
      - حافظ کتب خاندنز دوارالعلوم مقانیه اکوژه خشک
    - ال ثانى اسٹيشنر زكائج روؤ كيبال ايب آباد فون: 5571296-0334
      - مدرستعلیم القرآن باغ آزاد تشمیر

## سَمُ السَّالَةِ السَّحِيمَةُ

# برمود الكول وال

تالیف مولاناعاصه عهر

ناثر

الهجره پبلیکیشن کراچی

alhijrahpublication@yahoo.com

موبائل: 0312-2117879

#### فهرست

177

89.

| 14 | • تقريط                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------|
| 15 | • مطالعے ہے پہلے چند ہاتیں                                     |
| 19 | • مقرر                                                         |
| 27 | پېلاباب<br>• شيطانی سمندر برمودا تکون اوراژن طشتريال<br>سلاحصه |
| 29 | • ڈریگن تکون (Dragon's Triangle) یا شیطانی سمندر (Devil Sea)   |
| 29 | • شيطاني سمندر کامحل وقوع                                      |
| 31 | • جباز منزل نامعلوم                                            |
| 32 | • اینمی آبدوزول کااغواء قزاق پاسائنسدال                        |
| 33 | • شیطانی سمندر کے اوپراغواء کئے جانے والے طیارے                |
|    | دوسراحصه                                                       |
| 34 | • برموداتکون(Bermuda Triangle)، برموداتکون کامحل و و توع       |
| 34 | • کیابرمودا تکون واقعی تکون کی شکل میں ہے؟                     |
| 35 | • جبازول كاقبرستان برمودا تكون                                 |
| 36 | • سافرغائبجهازساهل پر                                          |
|    |                                                                |
| 37 | • دوبا بهارواهل                                                |

| 39 | برموداتکون میں غائب ہونے والے مشہور جہاز               | 0 |
|----|--------------------------------------------------------|---|
| 41 | برموداکی نضائیںطیاروں کی شکارگاہ                       | 0 |
| 42 | فلائك 19، چەطيار ئے مرت كے كے سفر پر                   |   |
| 45 | برمودا ککون میں غائب ہونے والے مشہور طیارے             | • |
| 46 | برمودا تكون اور شيطاني سمندر مين تعلق                  | 0 |
| 46 | برمودا تكون اورمختلف نظريات                            |   |
| 50 | تقيري جائزه                                            | 0 |
| 54 | جديد ثيكنالوجي اورخفية قوت                             | • |
| 56 | وه کون ہے؟                                             | 0 |
| 57 | برمودا تكون نامعلوم خفيه بناه گائين؟                   | • |
| 57 | کوئن الزبتهاول تامی جہاز پر موجود جون سینڈر کا بیان ہے |   |
| 58 | آگ کے کو لے اور يرمودا تكون                            | 0 |
| 58 | كبراوريامراريادل                                       | 0 |
| 60 | برطانوی رجنت بادل لے أڑے                               | 0 |
| 61 | وفت كائقم جاناياكسي اورجبت مين حلي جانا (Time Warp)    | 0 |
|    | تيراحصه                                                |   |
| 63 | וליט ליית אוט (Flying Saucers)                         | 0 |
| 64 | اڑن طشتریاں آئکھوں کا دھوکہ یاحقیقت                    | 0 |
| 66 | اڑن طشتری والوں کی امریکی صدر ہے ملاقات                | • |
| 67 | اڑن طشتر بیاں وائٹ ہاؤس پر                             | • |
| 68 | اڑن طشتری پاکتان میں                                   | 0 |
| 69 | انگ                                                    | 0 |
| 69 | ال بورا                                                | • |
| 69 | راولينزى                                               | • |
|    |                                                        |   |

| 69  | اڑن طشتری بھارت میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | • |
|-----|---------------------------------------------------------|---|
| 70  | جى كارٹرنے بھى اڑن طشترى دىكھى                          | 0 |
| 71  | حتیٰ کہاڑتے طیارےاڑن طشتری کے پیٹ میں                   | 0 |
| 72  | ارُن طشترى كا تعاقبانجام                                | 0 |
| 72  | اُرْن طشتریوں کے ذریعے انسانوں کا اغواء                 | 0 |
| 74  | ڑن طشتریوں کے پچھشہور حادثات                            | 0 |
| 75  | اڑن طشتریاں کہاں ہے آتی ہیں                             | 0 |
| 77  | اڑن طشتریاں سمندر میں                                   | • |
| 79  | اڑن طشتریاںآزادی صحافت کہاں ہے؟                         |   |
| 81  | اڑن طشتریوں میں سفر کر نیوالے عام انسان ہیں             | • |
| 84  | ليكنوه بين كون؟                                         | 0 |
| 85  | كيااژن طشتريان كانے د جال كى ملكيت ہيں؟                 | 0 |
| 88  | كياد جال زنجيروں ہے آزاد ہو چكا؟                        |   |
| 90  | كياپينا كون كرماته وجال رابط ميں ہے؟                    |   |
| 94  | يورپ كاسائىنى انقلابد جال كاكر دار                      | 0 |
| 95  | البرث آئشيا ئن اور د جال                                | 0 |
| 97  | آئکٹائن کا خدا                                          | 0 |
| 98  | کیاامریکہ کی جدید ٹیکنالوجی کا ذریعہ برمودا تکون ہے     | • |
| 102 | ناسا(NASA) تحقیقات کاسفریانقل                           | • |
|     | ووسراباب                                                |   |
| 103 | وجال ہے پہلے فتنے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  | 0 |
| 104 | فتنوں کے بارے میں جانع ورنہ                             |   |
| 405 | مشهورشف إب فتنزيل                                       | • |
| Ino | 0                                                       |   |

| 108   | حجوثے اور ظالم حكمران                                                     | 0 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---|
| 109 - | منافقين كافتنه                                                            | • |
| 110 - | لیکن اسکے باوجودان منافقین کا حال ہیہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |   |
| 111 - | چرب زبان منافق کافتنه                                                     | 0 |
| 112 - | جہم کے داعی                                                               | • |
| 113 - | انسانوں کورب ندیناؤ                                                       |   |
| 116   | علماء سوءا ورعلماء حق امام غز الى رحمة الله عليه كي نظريس                 | • |
| 121 - | ناابل قيارتقيامت كى نشانى                                                 | 0 |
| 122   | دجال <i>کےخر</i> وج کی نشانیاں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       | 0 |
| 123 - | د جال ہے پہلے صف بندی                                                     | • |
| 124   | منبرومحراب ہے دجال کا تذکرہ بند ہوجانا                                    | • |
| 124   | دُم وارستارے(Comet) كا ظاہر ہونا                                          | • |
| 125   | جشے اور شہریں سو کھ جا کئیں گے                                            | • |
| 125   | وریائے فرات خشک ہوجائے گا                                                 |   |
| 127   | موسمیاتی تبدیلیاں                                                         | 0 |
| 128   | يا كستان بتقلين موسمياتی تبديليان                                         | • |
| 128   | فيش ياد جال كا حليه                                                       | • |
| 129   | نیاہیئراسٹائل. یادجال کے بال                                              | • |
| 129   | د جال کی آنکه اورمکٹی نیشنل کمپنیاں                                       | • |
| 130   | د جال کی جنت و چهنم                                                       | 0 |
| 131   | د جال کی سواری یا از ن طشتری                                              | • |
| 133   | وقت کے اعتبارے زمین کے فاصلوں کا طے ہونا                                  | • |
| 134   | د جال کی سواری پجی ضعیف روایات                                            | • |
| 136   | رجال کی طانت                                                              | • |

| 137 | • وجال پرسب سے بھاری بنوخمیم                                   |  |
|-----|----------------------------------------------------------------|--|
| 137 | • خوزاوركرمان سے جنگ                                           |  |
| 138 | • د حال ایران تعلقانهم سوال                                    |  |
| 140 | ابران اورحزب الله                                              |  |
| 140 | ایران اور مقتدی صدر                                            |  |
| 141 | • ایران پریهودی اثرات یا کچهاور                                |  |
| 142 | • اسكى علاوه چند باتنى اور سنتے چلئے                           |  |
| 142 | • نیوورلڈآ رڈر نیاعالمی نظام پانیاعالمی ندہب                   |  |
| 147 | • دجال کیسی د نیاجا ہتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |  |
| 151 | • کرائے کی فوج بلیک واٹر                                       |  |
| 152 | • میڈیادعال کا بڑا ہتھیار                                      |  |
| 153 | • شکوک کی چندمثالین                                            |  |
| 154 | ورلڈٹر بڈسینٹر کی تناہی ۔۔ حقیقت کیا ہے؟                       |  |
| 155 | • مىلمانمىڈ ما كى نظر ميں                                      |  |
| 156 | و د ماغی تطهیر ما برین واشنگ                                   |  |
| 160 | • میژیااورافوادسازی                                            |  |
| 160 | • آوازکا حاوو                                                  |  |
| 160 | • میڈیااورفکری گمراہی                                          |  |
| 163 | • يروپيگنڈے کا توڑ                                             |  |
| 164 | • اقدای دعوت                                                   |  |
| 167 | • عالمي ادار بيد حيال كي معاون                                 |  |
| 167 | • شیطانون کامرکزعالمی اداره صحت (W.H.O)                        |  |
| 168 | • خاندانی منصوبیه بندی                                         |  |
| 169 | • يوليوك قطر بيا ينيز كا تتصيار                                |  |
|     |                                                                |  |

| 176 | • پانی پرعالمی جنگ                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 176 | • یانی کے بران کی مثال بولیو یا (Bolivia) میں                                    |
| 177 | • كسانون كادشمن د جال                                                            |
| 179 | • مسلمان تاجرون كادتمن كانا دجال                                                 |
| 181 | • مشتر که کرتنی                                                                  |
| 181 | • مواصلاتی نظام                                                                  |
| 182 | • كمپيوٹراورانٹرنيٺ                                                              |
| 182 | • خواتین کے لئے دجال کا جال                                                      |
| 194 | • مردول کی ذمه ار بیان                                                           |
| 194 | • این جی اوز                                                                     |
| 196 | • وائلڈلائف اورلائيواسٹاک                                                        |
| 196 | • جادوروحانیت کی شکل میں                                                         |
| 197 | • شیطان کے بیاری (Sanatist)                                                      |
| 199 | • سائن بورڈ اوراشتہاراتخفیہ پیغام                                                |
| 200 | • نوسٹرڈیمس کی پیشن گوئیاں یا حضرت ابو ہرریة کا کتبہ                             |
| 202 | • دجال کے بارے میں نوسٹرڈیمس کی پیشن گوئیاں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 203 | • 5.13 روشیٰ کے وحما کے سے عبر تناک پیدائشی نقائص                                |
| 203 | • 14:5عالمي دہشت گردي كے ذريع سفارتي تعلقات كاخاتمه                              |
| 203 | • 15:15ريرياكى لېرول كے ذريع اموات                                               |
| 203 | • 5:16 انبانی نسل میں شختین ورتی                                                 |
|     | <ul> <li>نسلیات کی تحقیق کرنے والے سائنسدانوں کی ہیبت ناک موت</li> </ul>         |
| 204 |                                                                                  |
| 204 | • تيسري دنگ عظيم                                                                 |
| 205 | • 6:2 مشرقی وسطنی میں ایٹمی خطرہ                                                 |
|     |                                                                                  |

| تى جىك 206 | • 6:3 محر متوسط (Mediterranean Sea) کی جم اور جمل الطار            |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 206        | • 6:5 نيويارك اورائدن مين جراشي جنگ اور حمله                       |
| 206        | • 6;6 دجال کا پورپ پر قبضه                                         |
| 209        | • دجال کے سیاس اور ندجی نظریات                                     |
| 210        | (OGMIOS)                                                           |
| 211        | • تین پادر یوں کی وفاتکیتھولک چرچ اور دجال                         |
| 211        | • موجوده پوپ کاتل                                                  |
| 212        | • آخرى پوپ                                                         |
| 213        | • كيتولك يرج كاخاتمه                                               |
| 214        | • عالمی طاقت کے توازن میں کیال (Cabal) کے پنجے                     |
| 214        | <ul> <li>معاشی اور عسکری کاروائیوں میں کبال کی شرکت</li> </ul>     |
| 215        | • دجال کا کیال کوختم کرنا                                          |
|            | <ul> <li>امیرامر یکی سرماییددار، ایک نازی ادرتر قی پسند</li> </ul> |
| 215        | • بنیاد پرستوں کی نگرانی                                           |
| 216        | • دہشت گردول کے حملے                                               |
|            | حصرسوم                                                             |
| 217        | • مسيح الدجال                                                      |
|            | • دجال کامشر تی وسطی میں طاقت میں آنا                              |
| 218        | • دجال كامعاشي نظام                                                |
| 218        | • دجال كاايشيار قبصنه كرنا                                         |
| 219        | • وجال کی نقافتی ملیغاراور یور پیمهم                               |
|            | <ul> <li>دجال کا کیتھولک پرج سے انتقام</li> </ul>                  |
| 221        | • دجال کی ترکی آ مد                                                |
| 221        | • دجال کے بارے میں عالمی روشمل                                     |

| _   |   |   |     | _ |
|-----|---|---|-----|---|
|     |   |   | 472 |   |
| 800 | 1 | - | 27  |   |

| 1 +4                                                   |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| 5.2 موكرآلات                                           |   |
| 5.4 فلائ گاڑی کے صاور قے کے سب ماحول میں               | • |
| طاعون كيراشيول كاليميانا                               |   |
| 5.6 زين كتوانائى كىمىدان يى شكاف سے زاراوں كايدا ، ونا |   |
| 5.9 زار لے پیدا کرنے والے انتہائی خفیہ تصیار (ETW)     |   |
| د جال کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا                       | • |
| بم كس دوريس بين                                        |   |
| آئ ۔۔۔ کے منزل پکارتی ہے!                              |   |
| مجابدین کی مائن کاروائیاں                              | • |
| 244                                                    | • |
| ندائی کاروائیاں                                        |   |
| تزهار جل كاروائي زنره فرائي                            | • |
| ندائى زىدە ئ                                           | 0 |
| خراسان سے کا لے جھنڈے ۔<br>خراسان سے کا لے جھنڈے       | • |
| سفياني كى نتيهال بنوكلب كهال بين                       | • |
| بنوكلب كون يين؟                                        |   |
| علامات مهدى                                            | • |
| اسلام پیندون اوراسلام بیزارون میس مشکش                 | • |
| وجالي تنسى مجامدين كي وشمن كيورى؟                      |   |
| حواله جات ما خذومها ور                                 | • |
|                                                        |   |

.

#### انشاب

ان امیروں کے نام جنھوں نے دجالی تو توں کے سامنے سر جھکانے سے
انکار کردیا اور مشرق سے مغرب تک ،شال سے جنوب تک کفر کے تمام زندانوں
کوآباد کیا اور آنکھوں دیکھی آگ کا انتخاب کر کے ،اللہ کی جنوں کے حقدار بن
گئے ،۔اور وہ ہم سب کی دھڑ کنوں کے ساتھ دھڑ کتے ہیں۔

ان ماؤں کے نام جنھوں نے محمر کر لی ﷺ کا دین بچانے کے لئے اپنے جگر کے گلزوں کو اللہ کے راہتے میں پیش کردیا۔

ان بہنوں کے نام جنگے سہا گوں سے زندانوں میں تکبیر کی صدا کیں گونجیں۔ شہداء کے ان بچوں کے نام جنھوں نے امت کے بچوں کی خاطرا ہے ''ابؤ' کی جدائی برداشت کر سے خود' بتیمی'' کو گلے لگالیا۔

\_\_\_\_\_(i)

## تقريظ

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرائش سے لے کر قیامت تک جوسب سے بڑا فقنہ ہو وہ وجال کا فقنہ ہے اس فقنہ کے بارے بیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اینے صحابہ کو وقاً فو قنا آگاہ کرتے رہتے تھے۔اس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرتے ہوئے اس پرفتنہ دور بیس مولانا عاصم عمر کی میہ کتاب '' برمودا تکون اور وجال'' وجال اورا سکے فتنوں سے آگاہی اوراس سے نبیخ کے لیے بہتر کوشش ہوگی۔اس کے مطالعہ سے فقلت کی زندگی گڑار نے والے مسلم معاشرہ کو بیداری حاصل ہوگی۔

الله تعالیٰ موصوف کی اس محنت کو قبول فرمائے اور امت کو اہل اللہ کے ساتھ تعلق بنا کر وجال ،اسکے فتنوں سے بیچنے اور ذکر تقویٰ کی تو فیق عطا فرما کیں۔ (آجن)

حضرت الشيخ على احمد نقشبندىمى درى مەظلەالعالى

\_\_\_\_

## مطالعے ہے پہلے .... چندیا تیں

برمودا تکون کے بارے میں لکھنے کا مقصد آگی معلومات میں اضافہ کرتائیں ہے بلکہ اسے بیارے بی سلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پڑھل کرنا ہے جوآپ نے اپنے صحابہ کوفتنوں کے بارے میں دی۔ وہ میہ ہے کہ نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بہت قکر مند رہتے تھے اورانکوتمام فتنوں سے بار بار آگا و فرماتے سے نصرف آگاہ فرماتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں بہودیوں کی بہتی میں جب ایک بہودی کے ہاں ایسے لڑکے کا پیتہ جل جس میں دجال کی نشانیاں پائی جاتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود علی اسے صحابہ کے ہمراہ خود وہال تشریف لے گئے اور جیب کر اسکی حقیقت جانے کی کوشش کرتے رہے۔ ای طرح حضرت عمر فاروق کو اطلاع ملی کہ یمن میں نی ایک جاتی حقیق کرائی۔ یہ دواری کی سے ہے۔ حضرت عمر فاروق کو اطلاع ملی کہ یمن میں نئہ یال ختم ہوگئی جی تو آپ پر بیثان ہو گئے اور اس کی حضرت عمر فاروق کو اطلاع ملی کہ یمن میں نئہ یال ختم ہوگئی جی تو آپ پر بیثان ہو گئے اور اس کی حقیق کرائی۔ یونکہ ٹر اور کی موجانا علامات قیامت میں سے ہے۔

برموداتکون شیطانی سمندراوراڑن طشتریوں کے بارے بیں انگریزی زبان بیں بہت کے لکھا جاتا رہا ہے۔ لیکن سے تمام تحریری یا تو تحض واقعات بیان کرتی ہیں یا زیادہ سے زیادہ سائنٹنگ انداز بیں اس موضوں پر بحث کرتی ہیں۔ مسلم محققین میں مجرعیسی واؤد مصری نے برمودااوراڑن طشتریوں پر گہری تحقیق کی ہاوراس مسئے کواحادیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جہاں تک راقم کا اس موضوں پر لکھنے کا تعلق ہے راقم کی مثال ایک دکا ندار کی کوشش کی ہے۔ وہایا سودا نیچ کے لئے گا کہ کو طرح طرح طرح ہے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنایہ صودا ''در وامت' کے اس دردکوا پے مسلمانوں بھائی بہنوں کو دینے کے لئے اپنی '' سمج فہم'' مودا ' در وامت' کے اسکو اختیار کر لیتا ہے۔ ورنہ کیا برمودا تکون والا اور کیا اور ن طشتریوں میں جو طریقہ آتا ہے اسکو اختیار کر لیتا ہے۔ ورنہ کیا برمودا تکون والا اور کیا اور ن طشتریوں میں جو طریقہ آتا ہے اسکو اختیار کر لیتا ہے۔ ورنہ کیا برمودا تکون والا اور کیا اور ن طشتریوں والا اور کیا وارنگ کو اپنا

جواب اہنے مالک کے سامنے دینا ہے۔

سدورواس وقت اور بلاھ جاتا ہے جب پڑھے لکھے مجھندا رکو گوں کو و مجھا ہوں کہ فوج در فوج فکری گمرای کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں۔ندحالات کوقر آن کی نظرے دیکھتے ہیں نہ بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں موجودہ وقت کو پیجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ائے تجزیے ہتبھرےاور مستقبل کی پیشن گوئیاں س کر بھی بنسی آتی ہےاور بھی رونا۔اس طرح وہ جن و باطل کے معاملات میں اپنی زبان وعمل ہے دجال کے نشکر کے معاون بن رہے جیں اور امام مہدی کے مجاہدین کی ول آزاری کا سب بن رہے جی ۔

كتاب دوابواب يرمشمل ب- يملي باب ك تين حصر بين-شيطاني سمندر-برمودا تکون ۔ اڑن طشتریال ۔ دوسرے باب میں فتنوں ہے متعلق احادیث ہیں۔اس کتاب میں ان احادیث کوبیان نہیں کیا گیا ہے جکوراقم نے اپن کتاب "تیسری جگ عظیم اور دجال" میں بیان کیا ہے۔ چنانچے امام مہدی اور د جال کے بارے میں اگر مزید تفصیل در کار ہوتو راقم کی ندکورہ کتاب میں دیکھی جاسکتی ہے۔ جہاں تک اس بحث کاتعلق ہے کہ د جال برمودا تکون میں ہے یا شیطانی سمندر میں؟ اڑن طشتری کا مالک وہی ہے یا کوئی اور؟ اس طرح کی تمام بحثوں میں راقم کا نقطہ نظر پیہ ہے کہ محققین کی مختلف آ راء کومحض نقل کردیا جائے۔ چونکہ د جال کے بارے میں قطعی علم اللہ تعالیٰ کو بی ہے لہذا بندہ کو ان میں ہے کسی بھی رائے پر اصرار نہیں ہے۔البت کسی رائے کی تائیدا کر کسی حدیث ہے ہوتی ہے تو اس حدیث کو بیان کردیا ہے۔ یہی معاملہ اڑن طشتریوں کے حوالے ہے ہے۔

چنانجد كتاب بيس بيان كئے محققتين كے نظريات وخيالات سے مقالے ميں سى بحالى کے پاس قرآن وحدیث ہے ولائل موجود ہوں تو وہ قابل ترجیح ہیں۔ بندہ کا اصل مقصد لوگوں کو اس خطرے کی نوعیت کا احساس ولا ناہے جوائے گھروں کی وہلیز تک پہنچ چکا ہے اور دروازے جمنجوژ کر یو چیر ہاہے کہ اس حق و باطل کی جنگ میں تم نمس کے ساتھ ہو؟ وجال اڑن طشتری پر آئے یا حقیقی گدھے یر، وہ شیطانی سمندر میں ہو یا اصفہان میں ، ڈک چینی اس سے ملا ہو یا کوئی اوراس پرجمیس کوئی اصرار نبیس کین وہ سب برحق ہے جومیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 16 رعایٰ تیت-170/وپ ئے دجال اور اسکی قوت کے بارے میں بیان فرمایا۔اور اس سے بچنا اس سے بعاوت كرناءا كيكمنه يقوكنا برمسلمان برفرض ب\_سواى فرض كى يادوباني كے لئے جو كچھ بن سكا وه آ کی خدمت میں پیش ہے۔

مجھ دوستوں نے راقم کی کتاب " تیسری جنگ عظیم اور د جال کے بارے میں بی خیال

طاہر کیا تھا کہ کتاب میں ڈرایا بہت گیاہے۔

سیلی بات توبیہ ہے کہ آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو د جال ہے ڈرایا ہی ہے تا کہ امت اس فتنے سے غافل ند ہوجائے۔ د جال کا بیان من کرصحابہ اتنا ڈرتے تھے کہ آنسؤوں سے رونے گئتے تھے۔ چٹانچہ یہ بیان تی ایبا ہے کہ اس کو پڑھ کو ڈرنا بی جائے۔ بیاس بات کی علامت ہے کہ آپ کوایے ایمان کی فکر ہے۔ دوسری بات بیہے کہ راقم کا مقصد صرف ڈرانا منہیں بلکہ خبروار کرنا ہے۔ تا کداس فتنے ہے جینے کی تیاری کی جائے۔ ڈرنا اس معنیٰ میں نہیں جاہے کہ مایوں ہوجا تیں۔اس مایوی سے نکالنے کے لئے راقم جہاداورمحامدین کی کامیابیوں کے تازہ حالات بھی لکھتا ہے تا کہ سلمانوں کو دجالی قوت کے ساتھ ساتھ رہیمی پیندرہے کہ اتنا مجھے ہوتے ہوئے بھی میدان میں صورت حال کیا ہے۔ اور کا میابیاں کس کے قدم چوم رہی ہیں۔ چنانچہ د جال کے فتنے اور اسکے اتحادیوں کی قوت کے بارے میں جائے اور جہاد کے میدانوں ہے آنے والی خبریں (مجاہدین کی زبانی ندک میڈیا کی) بھی سنتے اور اسے سے اللہ کا شكرادا سيجيح كدوه كس سميري كے عالم ميں امام مبدي كافتكركومضيوط كرر باہے۔

یہ یا در کھنے کہ اگرفتنوں سے بیجنے کے لئے فوری احتیاطی تد ابیر ہیں کی تمکیں تو ایمان بیمانا مشکل ہوجائے گا۔امام مبدی اور دجال کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کرے آپ کو ہی احساس ہوجائے گا کہ جس دورے ہم گزررے ہیں ہے بہت اہم وقت ہے۔ چنانچے اہم وقت میں اہم فیصلے کر ہے ہی ہم خود کوائے گھریار ،مساجد ومدارس اورائے علاقوں کو بچا تھے ہیں۔

كآب يڑھنے كے بعد حِتنے زيادہ افراد تك بيہ پيغام پہنچا كئتے ہيں ضرور پہنچائے ۔ لوگوں کوا حادیث کی روشن میں حالات کو بھینے کی دعوت دیجئے ۔گھروں میں خوا تین اپنے بچوں کو وجال اور اسکے فتنوں کے بارے میں بتائیں۔ کتاب کی تیاری میں جن کتب ہے استفادہ کیا ہے اسکے حوالے آخر میں دیے گئے ہیں۔ محض دوستوں اور ہزرگوں کی دعاؤں کے سہارے

ہی یہ کتا ہے آ کیے سامنے ہے۔ و نیا کے ہنگاموں میں زیادہ وفت نہیں ال سکا۔ سوکتا ہیں جو

فلطی نظر آئے وہ راقم کی کم علمی ہجھنے گا۔ بہت ہے دوستوں نے کتاب کی تیاری میں تعاون کیا

ہے۔ بلکہ بعض نے تو زبردی ہی یہ کتاب تکھوائی ہے۔ اللہ تعالی ایکے دلوں میں اپنی ملاقات کا
شوق پیرا فرمادیں۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں دجالی قو توں کے خلاف لڑنے والوں کو ضرور یاد

رکھا ہجھنے۔ اللہ اور اسکے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لئے بددعا تیں ہیں ہجھنے۔ کہ اللہ الکی

اس گنبگارکوبھی اپنی وعاؤں کا حصہ بنالیجئے ۔ اپنی بے بقلم زندگی کی میں ستی حالات کی موجوں پر بھیکو لے کھار بی ہے۔ دعا سیجئے کوئی موج آ کراس ڈولٹی شتی کوبٹھی منزل پہینجادے۔
اللہ تعالی ہے دعا ہے کہاں کوشش کومخش اپنی رضا کے لئے قبول فرمالیں اوراستِ مسلمہ کے لئے اسکونفع کا ڈر ربعہ بنادیں ۔ ( ہمین )

#### مقدم

#### يسنم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدالمرسلين وعلى آله

#### واصحابه اجمعين

حق وباطل کی مغیس بہت نیزی کے ساتھ الگ الگ ہوتی چلی جارہی ہیں۔ بہت ی شخصیات اور جماعتیں علی الاعلان باطل کے لفتکر کے ساتھ اپنا مستقبل وابستہ کر بیٹھی ہیں۔ پرانے اتحاد بھی مزید مضبوط ہوئے ہیں کل تک جوز بانیں خاموش تھیں اب اسکے لب بھی کسی زرکسی کے حق یا مخالفت میں بلنا شروع ہو گئے ہیں۔

کے ایسے بھی ہیں جو براہ راست تو نہیں البت بالواسط آئی زبان بلم اور کوششیں وجال کے الشکر کومضوط کرنے میں مرف ہوری ہیں۔ اگر چا نکانفس اس بات کوشلیم نہیں کرنے وے رہا کہ وہ دجال کومضوط کررہے ہیں۔

جولوگ کھل کر دجائی قو توں کے سامنے جھک جانے کی امت مسلمہ کوتلقین کر رہے ہیں۔ وہ وُ حکے چھے نہیں ہیں۔ انکا نفاق (بلکہ کفر) آئی لمبی زبانوں ہے اس طرح مُیک رہا ہے جسے پیپ مجرے زخم سے پیپ فیک رہی ہوتی ہے۔ اسلامی نظام کے مقابلے کفرید نظام کی محبت ،کلمہ گو مسلمانوں سے زیادہ ہندؤوں اور یہود اول ہے ہمدردی ، بھارت کے برہمن اورامریکہ کے یہود کے درد میں کھلے جانا اور اسلام پر جانیں لٹانے والوں کے خلاف زہر آ اود تیرونشتر انگی کمین گا ہوں سے برسائے جارے تیں۔

یہ طبقہ اپنے آپ کو د جال کی صفوں میں کھڑا کر چکا ہے۔ مسلمانوں جیسے نام صرف اس کئے رکھے ہیں کہ بیہ پاکستان جیسے ملک میں رہ رہے ہیں۔ اگر چدائے لئے بھی انکی ولی خواہش ہیں ہے کہ یا کستان کے وجود کوختم کر کے اس خطے کو بھی برہمن کی غلامی میں دیدیں ،الکے علاوہ جولوگ ابھی تک جمہوری نظام یا حکومتوں کے آئے جانے کے چکر میں پھنے ہیں انھیں بھی اب رک کرسوچنا چاہئے کہ اس نظام کے دھا مے کون ہلارہا ہے؟ کس کے اشارے پرحکومتیں بنتی اور بگرتی ہیں۔ کس کے کہنے پرتمام دنیا کا میڈیا بخواہ عالمی ہو یا ملکی ، انکیش سے پہلے اسی جماعت اور فرد کی حمایت شروٹ کردیتا ہے جسکو "خفیہ قوت" جمانا جاہتی ہے۔

ہم بھی کتنے بھولے ہیں۔ایک جانب و نیا کو عالمی گاؤں (Global Village) شلیم کرتے ہیں۔اور دوسری جانب پاکستان یاد گیرمسلم مما لک کے بارے میں یہ جھسے ہیں کہ الکشن میں جیتنے والاعوا می مینڈیٹ لے کرآیا ہے۔ یہ عوامی مینڈیٹ نبیس ہوتا یہ سب و جال کی د جالی میڈیا کافریب ہوتا ہے۔

ہمیں اس بات کو جھنا جائے کہ اس عالمی گاؤں ہیں پاکستان دجال کیلئے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کو قبضے ہیں رکھنے کے لئے اسکے تمام ادارے بخصوصاً آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اورفر بیسین کی تمام تر توجہاں بات برگی ہوئی ہے کہ پاکستان اس اتحاد میں موجود رہے تا کہ اس خطے میں موجود دجال مخالف لشکر ہے لڑنے میں آ سانی جواور امام مبدی کی حمایت کے لئے جانے والے فکر کو بہیں ختم کیا جاسکے۔

وجال کے نزویک پاکستان کی اہمیت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ سرحد و قبائل وجال کے بڑے انتحادی بھارت کو فکست وے کراسکو فتح کر ینگے۔ چنا نچا فغانستان سرحدوقبائل میں کسی بھی ایسے لشکر کا مضبوط ہونا و جالی قو تو ل کی موت کا سامان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں موجود دجال کے پیروکاروں کی کوشش ہے کہ پاکستانی فوج ہر قیمت پر قبائل کو منانے کی ناکام کوششوں میں گئی رہے۔

جہاں تک مسلم مما لک کے تکران طبقے کا تعلق ہے د جال ان سے مطمئن ہوگا کیونکہ جکومتی سطے

ہے سب استے منصوب کے مطابق چل رہا ہے۔جس ملک میں بھی کوئی اسلای تحریک اٹھ رہی ہے

اسکو د بانے کے لئے تکمران طبقہ اسکی خواہشات کے مطابق کام کر رہا ہے۔ان مما لک کی داخلہ

پالیسی ،خارجہ پالیسی ،معاشی واقصادی پالیسیاں سب اسکی مرضی کے مطابق چل رہی ہیں۔کسی بھی

مسئلے میں اس کو مزاحمت کا سامنا نہیں ہے۔خصوصا پینے کے پانی کے حوالے سے بیاتمام مما لک و حال کی اس پالیسی بڑمل ہیرا ہیں جومسلمانوں کو پانی کے ایک ایک قطرے کا مختاج بنانا جاہتا

ے۔ اسکے لئے اس نے مختف کا فرطکوں ہے ڈیم ہوا کرمسلم مما لک کے دریا وی کوابھی ہے فشک کرانا شروع کردیا ہے۔ ایسا اس نے صرف پاکستان کیساتھ بی نہیں کیا بلکہ شام ،عراق ، لبنان اردن ، فسطین اور مصرکے دریا وی کوفشک کرنے کے منصوبے کمل کراچکا ہے۔ ان مسلم مما لک کے حکمرانوں نے اپنی عوام کو دجال کے رحم وگرم پر چھوڑ دیا ہے۔ آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے اس بات کے آثار کم نظر آتے ہیں کہ آئندہ بھی کوئی مزاحمت حکمران طبقے کی جانب سے سامنے آئے۔ بات کے آثار کم نظر آتے ہیں کہ آئندہ بھی کوئی مزاحمت حکمران طبقے کی جانب سے سامنے آئے۔ بات کے آثار کم نظر آتے ہیں کہ آئندہ بھی اور کی مزاحمت حکمران طبقے کی جانب سے سامنے آئے۔ بات کے آثار کی منصوبوں میں مسلم مما لک کی عوام مزائم ہے۔ خصوصاً افغانستان کے اندر طالبان ،عراق میں مجاب نوں اور پاکستان کے قبائل اللہ کی مدد سے دجائی منصوبوں کو خاک ہیں طالبان ،عراق میں مجابت کے دعوے داروں کواحماس نہیں ہے مطالبان ، تعراف کو دیا کہ اسلامی تو تو ان کو دون کی مضبوط تھیں فرمادیا بلکہ انکو بیک و دنت گئی دجائی منصوبوں کورو کئے گئے گئر اکیا ہے۔

یہ مغرب میں افغانستان میں موجود د جالی کشکر کی تناہی کا سامان ہیں۔ مشرق میں د جال کے بڑے اتحادی بھادت کی انجرتی امیدوں کو نامراد کر کے نہ صرف پاکستان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہیں مطرب سے جمیشہ کے لئے پاکستان کو نجات د لانے والے ہیں۔

ایک بہت بڑی دجالی سازش پاکستان کے شال میں پنپ رہی ہے جہکی طرف اوگوں کا دھیاں نہیں۔ بیسازش دجال کے اصفہانی میبودی آغا خان نے عالمی اداروں کے ساتھ مل کرتیاد کی ہے میسازش آغا خان اسٹیٹ بنانے کی ہے جسکی سرحدیں پاکستان کے شالی علاقہ جات سے شروع ہوگر ،افغانستان کے صوبہ کشراور نورستان کو لیتی ہوئی تا جکستان تک جاتی ہیں۔ کنٹر اور نورستان میں امریکیوں میں امریکیوں میں امریکیوں میں امریکیوں کے لئے بڑا تباہ کن گذرا ہے۔ بی وجہ ہے کہ باجوڑ آپریشن کے لئے سابق صدر بش نے پاکستان کو خصوصی احکامات دے اور باجوڑ کی پہیٹھ کل انتظامیے کی مخالفت کے باوجود بیآپر بیشن کیا گیا۔

انغانستان، سرحد و قبائل کی اہمیت دجال اچھی طرح سمجھتا ہے۔ چنانچہ جب آپ اسکے اتحادیوں کی زبانوں سے سرحد و قبائل کے بارے میں سے بات سنتے ہیں کہ بیبال موجود اسلامی قو تیں خطے کے احتکام کے لئے خطرہ ہیں تواسکا مطلب سے ہے کہان قو توں کے ہوتے ہوئے دجائی خوابوں کو تعییر شیاس میدی کے لئے خطرہ کی تو توں کو فکست دیے بغیر شامام میدی کے لئے کرکور د کا جاسکتا خوابوں کو تعییر شامام میدی کے لئے کرکور د کا جاسکتا

ہے، ندآ غاخان اسٹیٹ قائم ہوسکتی ہادرندہی بھارت کوشکست سے بچایا جاسکتا ہے۔

یکی وجہ ہے کہ پاکستان میں موجود پاکستان کے دشمن صوبہ سرحداور قبائل کے بارے میں مستقل اپنی پد بودار زبان استعبال کررہے ہیں اورا سکے عوض وہ اپنے بچول کا مستقبل بھارت وامر بکہ میں محفوظ بنانا چاہتے ہیں۔ بھی وہ ان علاقوں کو پاکستان کے لئے خطرہ قرار دیتے ہیں اور سمجھی ان علاقوں برامر کی پرچم لہرا تا ہواد کھاتے ہیں۔ انکومعلوم ہونا چاہئے کہ صوبہ سرحداور قبائل کو اللہ نے بیدا ہی پرصغیر کے مظلوم مسلمانوں کی دادری اور حفاظت کے لئے کیا ہے۔ اس پرتاری شاہد ہے۔ اوراب مستقبل قریب میں اللہ تعالی پرصغیر کے مسلمانوں کے لئے قوم افغان سے جو کام شاہد ہے۔ اوراب مستقبل قریب میں اللہ تعالی پرصغیر کے مسلمانوں کے لئے قوم افغان سے جو کام لینے والے ہیں آئی بھنگ ہے۔

آنے والے طوفان کی پیشن گوئی تو سب ہی کررہ جیں کیکن افسوں احادیث کی روشی ہیں اس سے بیچنے کی تدبیر تلاش کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک خطرناک طوفان پاکستان کو ہر طرف سے کھیرے ہوئے کی تدبیر تلاش کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک خطرناک طوفان پاکستان کو ہر طرف سے کھیرے ہوئے ہے۔ جس طرح طوفانِ نوح سے بیچنے کا واحد ذریعہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ کشتی تھی ، اسی طرح صوبہ مرحد وقبائل پر صغیر سے مسلمانوں کی کشتی ہے۔

سرحد وقبائل الی حقیقت ہے جو بہود وہنود دونوں ہی جانتے ہیں۔اورانی کتابول ہیں سے
ہاتیں آج بھی موجود ہیں۔لیکن پاکستان ہیں موجود منافقین جنھوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے
مقابلے بھارت کے ہندؤں کو ترجیح دی ......وہ اس بات کو بھے نہیں پاکیں گے۔وہ کل
تک ....روس کے استقبال کے لئے ہے چین تھے ....اور .... آج شیاطین نے استکادلوں ہیں سے
وسوے ڈالد نے ہیں کہ .....بس تھوڑ التظار کرو...بسرحدوقبائل ہیں امریکہ اور دریائے افک تک
بھارت کے پرچم لبرانے والے ہیں۔ان منافقین کی دیرین خواہش ہے کہ وا ہگہ کی کلیر کوختم کردیا

یے طافوت کی بنائی مرحد کی کئیریں مٹانے کا دفت آگیا ہے، اور صرف وا جگہہ تک کیا ۔۔۔۔۔ کتو میت خونی کئیر ملائے کا دفت آگیا ہے، اور صرف وا جگہہ تک کیا ۔۔۔۔ کشمیر کی خونی کئیر مٹانے کا دفت جھے ایس طرح نہیں جیسا منافقین جھے دہے ہیں کہ جواتی فوج اسکوختم کرے گی۔۔ بیک کیروں تلے روندی جا گیگی جہاں ہے ہمیشہ روندی جاتی وزی ہے اسکوختم کرے گی۔۔ بیک کیرانبی بیروں تلے روندی جا گیگی جہاں ہے ہمیشہ روندی جاتی و نیا بیں رہی ہے۔۔ اورا کھنڈ بھارت کے بجائے ایک نیا یا کستان وجود میں آئے گا، جہال کے باتی و نیا بیں

سراٹھا کر جئیں گے۔۔نہاسکو بھارتی ٹیکنالوجی روک پائے گی اور نہ پاکستان میں موجود برہمن کے نمک خوار۔

یہ باتیں ان تجزید نگاروں کے لئے عجیب ہوتگی جنھوں نے اس دور کے بارے بیں احادیث کا مطالعہ نہیں کیا۔ اور النظیم کی بنیادہ جائی میڈیا کی رپورٹوں ، خبروں اور تبھروں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اگران حالات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سمجھ کر پالیسی نہیں بنائی گئی تو د جال کے دجل وفریب کی جھینٹ چڑھ جا کیں گے اور احساس تک شہوگا۔ جودانشور صرف ظاہری حالات اور مغربی میڈیا کی رپورٹیس پڑھ کرتجز ہے کررہے ہیں وہ لکیرہی پیٹے رہ جا کیں گے۔

یہ بہت خاص وقت ہے۔ جن و باطل کے مابین جاری معرکدا نتبائی اہم مرحلے میں واقل ہو چکا ہے۔ ہرمسلمان اپنے ول کے بارے بیں اچھی طرح جانتا ہے کدا سکے دل بیس کس چیز کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ ہرا کیک کواس بات کاعلم ہے کدوہ اپنے ایمان کو کتنا عزیز رکھتا ہے اور مسلمان قیمت بروہ اپنے ایمان کو کتنا عزیز رکھتا ہے اور مسکس قیمت بروہ اسے ایمان کی حفاظت کرسکتا ہے۔

ہر مسلمان اپنے بارے میں سوپے کہ وہ کس کے نشکر کا حصہ بنتا چاہتا ہے۔ ایک طرف حق ہاور دوسری طرف باطل ۔ ایک طرف امریکہ د جال کی صف میں کھڑے ہونے کی دعوت دے رہاہے اور دوسری جانب ' غرباء' کی سرز مین اور جہاد کے میدانوں سے صدا کمیں آر ہی ہیں۔

علاء المجھی طرح جانے ہیں کہ ایسے حالات میں ان پر کیاذ مدداریاں عائد ہوتی ہیں۔ جب آب اس بات کوشلیم کررہے ہیں کہ رہے جودہ سوسالہ تاریخ کے نازک ترین حالات ہیں اور بیخاص مرحلہ ہے جس میں است محمد بیسلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو چکی ہے تو بھرآپ خاص فیصلوں ہے کیوں گھبرارہے ہیں۔ جب حالات خاص ہیں تو فیصلے بھی خاص ہی کرنے ہو تگے تب جا کرآپ خودکو اورا پنی تو مکوان حالات ہے نکال کرلے جا سکتے ہیں۔

ہر طبقے میں موجود د پاکستان کا در در کھنے والے ، با اثر حضرات (مثلاً صحافی ، کالم نگار ہیئئر ریٹائر ڈ فوجی افسران وغیرہ) کوگھروں سے نگلنا ہوگا اور حکومتوں کو مجبور کرنا ہوگا کہ گلے میں پڑے امریکی اتحاد کے پٹے کواب اتار پھینکیں در نہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اس پٹے کے ساتھ اٹھا یا جائے ۔ نیز پاکستان کے تمام مسلمانوں کو یہ بھی سوچنا چاہئے کہ اگر امام مبدی کا ظہور ہوگیا تو کیا یہ حکومتیں اس وفت بھی امریکہ کے اس اتحاد ہی میں اثرتی رہیں گی ؟ مشرف کی مسلط کی ہوئی اس پالیسی ہے نجات میں ہی پاکستان کا مفاد ہے اس میں آخرت کی بھلائی ہے۔ بیتمام دجالی تو تنمی پاکستان کے مسلمانوں کی دشمن میں اور ہرحال میں انکا وجود مٹانا جا ہتی ہیں۔

وگر آپ میہ جاہتے ہیں کہ آپ کے معمول کے معمولات پرکوئی فرق نہ پڑے او رآپ مرخر وہمی ہوجا تمیں رابیا ہرگز نہیں ہوسکتا۔خاص حالات سے منتنے کے لئے خاص فیصلوں اور خاص اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے۔اور بیاہم نیملے کرنے کا وقت ہے۔اگر تحکمران پاکستان کو بیجنے بہتفق ہو گئے ہیں تو کیا آپ جیتے ہی برجمن کی غلامی میں جینا گوارا کرینگے؟

جہاں تک پاکستان میں موجوہ بعض وردمندلوگوں کا تعلق ہے وہ اپنی تبحہ کے مطابق اس سازش کے خلاف کوششیں کررہے ہیں۔ بہت قلیل تعداد جو کہ اداروں ہی فیوں اور ووسرے شعبوں میں ہے اس سازش کو بجھر رہی ہے۔ جبکہ اسکے مقابلے میں موجود پاکستان وشمن عناصر پاکستان کے ہرشعبے میں قابض ہو چکے ہیں ۔ اور اس وقت قادیاتی تک اعلیٰ اداروں میں براجمان ہیں۔ بروے بڑے ٹی وی چینل ہمشہور کالم نگار ، انسانی (یہودوہ تود کے) حقوق کی تنظیمیں ، کی میں جا عقول کی تنظیمیں ، کی میاس مشہور کالم نگار ، انسانی (یہودوہ تود کے) حقوق کی تنظیمیں ، کی میاس جا سے جو رہا کہ اس طبقے (یا کستان کا ورد رکھنے والے) کی آواز اب وجرے دھرے سسکیوں میں تبدیل ہوتی جارتی ہے۔

ممیئی حملوں کے وقت امید ہو چلی تھی کہ فوٹ اپنے اصل دشمن کی طرف پھرے باہے جائے گی۔ پاکستان کا درور کھنے والے بھی خوش تھے الیکن لگتا ہے دوسرا طبقداس ملک پر قابض ہو چکا اور مشرف سب چھوتیا ہ ہی کر گیا۔

ایسے وقت میں علماء تن کوان در دمندان پاکستان کے ساتھ مل کراب وہ بات کہدوی کی جاہئے جہوہ وہ ہوں تکہ ہوں کہ باکستان کے جہوہ وہ ہی تک نہیں کہ بات ہیں ایک انتقال کو بتاد بنا جا ہے کہ صوبہ سرحد وقبائل پاکستان کے محافظ ہیں بلکہ تمام برصغیر کے مسلمانوں وہمن بنی بلکہ تمام برصغیر کے مسلمانوں کو بندؤوں کے ظلم سے نبجات والا نے والے ہیں جبکہ ان کو منا نے کی کوشش بھارت وامر بکہ کے کہنے پر جورت ہے ہے کہنا ن کے خلاف سازشیں کرنے والے اور یبال کی مساجد و مدارس کو سکووں کا اصطبل بنانے کے لئے راہ جموار کرنے والے خود حکومت کی صفوں میں موجود ہیں ۔ سکووں کا اصطبل بنانے کے لئے راہ جموار کرنے والے خود حکومت کی صفوں میں موجود ہیں ۔ بہنا اور سندھ کے اہل ایمان کو یہ بات یا در کھنی جا ہے کہ اگر اس وقت فقلت برتی گئی تو افسوس پہنا اور سندھ کے اہل ایمان کو یہ بات یا در کھنی جا ہے کہ اگر اس وقت فقلت برتی گئی تو افسوس

کے لئے بھی کھ باتی نیس رہے گا۔

اے سلمانو! اگر آپکواسلام کے لئے جان دینا گوارانیس ... اگر آپکواپنے ملک ہے بھی کوئی اتنی مجت نہیں ... بو خدارا اپنے گھر اور اپنے بیارے بچوں کی ہی فکر سے بھی جان ... بال ... بکاروبار ... بھی باڑی کی ہی فکر سے بھی ... اگر سستی کر بیٹھے تو سے بھی نہیں ہے گا ... بہاں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں ... کہ ہماری یہ جوخوش نہی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہو جود میں آیا لہٰذا اسکوکوئی ختم نہیں کرسکتا ... ایسا ہی ہوگا لیکن اگر یہ جے ہے کہ اللہ نے اس فرین کو کسی خاص مقصد کیلئے وجود بخشا ہے تو اللہ اتی اہم زمین پر ہم جیسے بزدلوں ، خود فرضوں ،خواہشات کے ظاموں اورخوش نہوں کا وجود بھی برداشت نہیں کریگا۔ پاکستان ضرور مفرور منابی مقصد کے لئے اپنی جان نیس کی گئن یہاں موجود وہ لوگ جو باتی رہے گا بگہا ہوں اورخوش نہوں کا وجود بھی اور است نہیں کریگا۔ پاکستان ضرور معلی مقصد کے لئے اپنی جان نہیں دے سکتے انکومنا دیا جائے گا۔ اور اس ملک کوایے ہاتھوں میں عظیم مقصد کے لئے اپنی جان نہیں دے سکتے انکومنا دیا جائے گا۔ اور اس ملک کوایے ہاتھوں میں دید یا جائے گا۔ اور اس ملک کوایے ہاتھوں میں دید یا جائے گا۔ خوش و گوشی کی جنس و کھی کر 1947ء کے شہداء کی روحیں خوش ہواٹھیں گی۔

كم ے كم ميرانيس بنا نه بن اينا تو بن

یہ باتیں شاید غافلوں کو تخیل لگیس یا کچھاور لیکن دنیاد کیھے گیآ کہ پاکستان میں موجود امریکی اور جھارتی لائی جوسازشیں کررہی ہے دہ پاکستان کے مسلمانوں کی تباہی کا سامان ہے۔اور جوائے خلاف نہیں اٹھتاوہ بھی قیامت کے دن اس میں شریک سمجھا جائے گا۔

ایک بار پھر یا دولاتا چلوں ، جہاں تک اسلامی قوتوں کا تعلق ہے تو اللہ تعالی اتکو ہرون مضبوط بی کرتے چلے جارہے ہیں۔ امریکی ہوں یا جمارتی ، یا پاکستان میں موجو و منافقین انگی بد بودار زباتیں ، اورمسلمانوں کے خون ہے رتگین قلم ، بیسبل کرجھی اللہ تعالی کے منشاء کے مقالیے ہیں کامیاب نہیں ہو گئے۔ اگر اللہ تعالی توم افغان کو امام مہدی کے لشکر کے لئے منتخب کر پچھے اور ایکے کامیاب نہیں ہو گئے۔ اگر اللہ تعالی توم افغان کو امام مہدی کے لشکر کے لئے منتخب کر پچھے اور ایکے ہوتی بندوستان کی فتح کے فیصلوں پرعملدر آمدے دنیا والے روک نہیں سکتے۔

راقم کی با تیں جنگی سمجھ میں نہیں آتیں نہ آئیں کدان سے کوئی غرض نہیں ۔ لیکن بیر گنہگار جن علماء جن کو یا د د ہانی کرانا چا ہتا ہے وہ ضروران باتوں کاعلم رکھتے ہیں کداللہ نے برصغیر کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت آپ ہی کے ذریعے کرائی ہے۔ اور آپ کے اسلاف نے اپنے مروں ک فصلیں کوا کراس خطے میں مسلمانوں کی بالادی کی حفاظت کی ہے۔

راقم کا اس موضوع پر لکھنے کا واحد مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کو موجود و خطرات ہے آگا و کرکے انھیں جن کے انھیں جن کے لئنگر میں شامل ہونے کی وعوت و یجائے۔ برمودا تکون یا شیطانی سمندر ہیں و جال ہویا نہ ہو، د جال جلد نگلے یا بدیرلیکن اس سے پہلے کے فتوں سے بچنااورا سکے لئے تدبیر کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ د جال کے آنے سے پہلے جو فتنے ہونے انہی میں جن و باطل ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ د جال کے آنے سے پہلے جن کشکر میں شامل ہوگیا د جال اس کوکوئی فتضان نہیں پہنچا سکے گا۔

الله تعالی نمام مسلمانوں کوحق کے لشکر میں شامل ہونے کی تو فیق عطا فرما کیں۔ وجال اور اسکے فتنے سے ہماری حفاظت فرما کیں۔ (آمین)

## شيطاني سمندر برمودا تكون اورار ونطشتريال

شیطانی سمندر، برمودا تکون اور اُڑن طشتریال ایے موضوع بیں جوآپ مختف انداز میں سنتے اور پڑھتے ہے آ رہے ہو تگے۔افسانوی قصے خوفنا ک داستانیں نا قابل یقین واقعات تاریخی شیاد تیں ان سب کواس طرح گڈٹر کردیا گیا ہے کہ پڑھنے والاکسی سمجھے تینج پڑتیں پہنچ یا تا۔ بلکہ غیر شعوری طور پراس کے لاشعور میں بیا کیا ایسی داستان کی شکل اختیار کرجا تا ہے جس میں پھے تھس، کھے خوف ، کھی خوف، کھی سے تھا اُس کے محافسانوی قصے شامل ہول۔

لیکن حقیقت کیا ہے؟ اور ایک مسلمان کواس مسئلےکوکس روشنی ہیں ویکھنا چاہئے۔ نیز جو پچھ ونیا کے سامنے اس علاقے کے بارے ہیں بتایا جاتا رہا ہے کیا بیسب افسانہ ہے یاحقیقت۔ اگر حقیقت ہے تو پھراس پانی کے اندرایسا کیا ہے جو آج تک ہزاروں افراد کونگل گیا ہیکڑوں جہاز غائب ہو گئے کی کا پچھ پنتہ نہ چلا؟ کیا ابلیس کے ساتھ اسکا کوئی تعلق ہے؟ یا کا نا د جال اس علاقے میں موجود ہے؟

 عکڑے ہوجاتے ہیں اور پھر ہوا کیں ان کو دور دراز کے پانیوں میں بہا لے جاتی ہیں۔ لیکن اس تشریح کوانسانی ذہبن اس لیے سلیم بیں کرسکتا کہ جدید بیکنالوجی کے اس دور میں جبکہ باہر ہیں۔ سمندر کی گہرا کیوں میں پہنچ کر مجھلیوں اور دیگر آبی جانو روں پر تحقیق کے لئے ان کے جسموں کے ساتھ کی گہرا کیوں میں پہنچ کر مجھلیوں اور دیگر آبی جانو روں پر تحقیق کے لئے ان کے جسموں کے ساتھ کیمرے لگا کر ان کی تمام نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں تو کیا آج تک وہ بر مودا تکون میں خائب ہونے والے بڑے بڑے بڑے جہازوں کا ملبہ بھی کہیں نہیں ڈھونڈ سکے ۔ نیز اس علاقے میں رونما ہونے والے تمام حادثات میں ایک بات انتہائی اہم ہے کہ انحوا ہونے والے طیاروں کے پائلٹ اور جہاز کے کہتان یا مسافروں میں اپنے وقت کے ماہر لوگ اخوا ہوئے والے علی موت کی خوابی کو بھی حادثات ہوئے اس وقت و ہاں موتم ہالکل معتدل اور دن کا وقت تھا۔ چنا نچے موتم کی خوابی کو بھی اس میں کر ذیئے ہوں ۔

ا کشر محققین اس بات پر شفق میں شیطانی سمندر اور بر مواد تکون میں الیمی پراسرار کشش ہے جو ہماری اس کشش سے مختلف ہے جسکوہم جانے ہیں۔

برمودا تکون اور شیطانی سمندرلوگوں کے لئے ایک پر امرار علاقہ بن چکاہے۔ جس کے بارے میں جانے کیلئے انسانی تبحس بڑھتا چلاجا تا ہے۔ بعض مسلم محققین کا خیال ہے کہ شیطانی سمندراور برمودا تکون کے اندرد جال نے خفیہ پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں جہاں ہے وہ دنیا کے نظام کو کنٹرول کرر ہاہے۔ اس بارے میں بھی ہم تفصیل ہے روشنی ڈالیس کے۔ برمودا تکون ہے میلے شیطانی سمندر کے بارے بچھ جانے چلیں۔

## وْرِيكِن تَكُون (Dragon's Triangle) يا شيطانی سمندر (Devil Sea)

یرمودا کون کے بارے بیں او تمام دنیا مجریس بہت کچھ لکھاجا تارہا ہے اورا سکے بارے بیں اوگوں کو خاصی معلومات ہیں۔ لیکن برمودا کون کی طرح پر اسرار اور حادثات کے مرکز جاپان کا ذریعن کون یا شیطانی سمندر کے بارے بیں لوگوں کو بہت کم معلومات ہیں۔ جاپان کے لوگوں کو اسکے بارے بیں اچھی طرح علم ہے اور جاپائی حکومت نے سرکاری اعلان کے ذریعے لوگوں کواس اسکے بارے بیں اچھی طرح علم جاور جاپائی حکومت نے سرکاری اعلان کے ذریعے لوگوں کواس علاقے سے دورر ہے کا تھم جاری کررکھا ہے۔ لیکن جاپان سے با برگ دنیاا سکے بارے بیں کم ہی جانی ہونے سے دورد ہے کا تھم جاری کر رکھا ہے۔ لیکن جاپان سے با برگ دنیاا سکے بارے بیں کم ہی جانی جانی ہونے کے واقعات بڑی تعداد برمودا تکون کی طرح بیاں بھی جہاز دوں ، آبدوز وں اور طیاروں کے عائب تعداد برمودا تکون سے زیادہ ہے۔ بیاں بھی اغواء ہوئے والوں کی اکثر بت ماہرین ، کپتانوں اور عوا بازوں کی رہی ہے۔ بلکہ ایک بات جو بیبال زیادہ خطرنا کی نظر آتی ہے وہ بیہ کہ بیال جو ابازوں کی رہی ہوئے والے جہاز اور آبدوزیں بھی شامل ہیں جن بیس عائب جونے والے بیاز اور آبدوزیں بھی شامل ہیں جن بیس غائب جونے والے بیاز اور آبدوزیں بھی شامل ہیں جن بیس خطرنا کی ایکٹر بیت مواد بھرا ہواتھا۔

## شيطاني سمندر كامحل وقوع

سیملاقہ بخرالکائل (Pacific Ocean) میں جاپان اورفلیائن کے علاقے میں ہے۔
یہ کلون جاپان کے ساطلی شہر''یوکوہائا' (Yokohama) سے فلیائن کے جزیرے''گوام''
سے کلون جاپان کے ساطلی شہر''یوکوہائا' سے پھر جاپان کے ''ماریانا''جزائز تک پھر''ماریانا'' سے 
''یوکوہائا'' تک بنتی ہے۔ ماریانا جزائر پردوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے جسند کرلیا تھا۔
اس سمندرکوجایاتی لوگ مانو اوی (Ma-no Umi) کہتے ہیں جسکے معنیٰ شیطان کا سمندر

ہے۔ برمودا تکون اور شیطانی سمندر پر تحقیق کرنے والوں میں ایک برامشہور نام جیارلس برلٹز کا ہے۔ وواجی کتاب '' دی ڈریکن ٹرائینگل'' میں لکھتے ہیں:

دوسری بنگ عظیم کے دوران بحری لڑائی میں جاپان کوائے باپنج شیارہ بردار جہازوں سے
ہاتھ دھونا پڑا۔اسکے علاوہ ۱۳۴۰ طیارے، دی جنگی جہاز، دی جنگی کشتیاں، نو اسپیڈ بوت اور ۱۳۰۰ خودکش طیارے بھی اس تکون کے علاقے میں تباہ ہوئے۔ جنگ کے دوران اس نقصان کے بارے میں آپ کہد سکتے ہیں کہ ریسب دہمن اتحادیوں کی جانب سے کیا گیا ہوگا۔لیکن اس بحری دستے کے
ہیں آپ کہد سکتے ہیں کہ ریسب دہمن اتحادیوں کی جانب سے کیا گیا ہوگا۔لیکن اس بحری دستے کے
ہارے میں کیا تشریح کی جائی جوائی علاقے میں بغیر سی حادثے کے غائب ہوگیا۔حالانکہ ابھی
تک وہاں نہ توامر کی اور نہ تی برطانوی جہاز بہنچے تھے۔

کم از کم ماہرین کی بہی رائے ہے۔ کہ بیتائی کھلے دشمن کی جانب سے نہیں تھی۔ کیونکہ ایک محقق کے بقول:

"It is extremely doubtful that they were sunken by enemy action because they were in home waters and there were no British or American ships in these waters during the beginning of the war".

ترجمہ: '' یہ بات انتہائی مشکوک ہے کہ ان جہاز وں کو دشمن نے ڈبویا ہو۔ کیونکہ یہ جہازا پی سمندری حدود میں تھے اور جنگ کے ابتداء میں وہاں برطانوی یا امریکی جہاز نہیں پہنچے تھے۔''نو کیا یہ کہاجا سکتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی اور چھپی ہوئی قوت بھی موجودتھی جواس جنگ میں امریکہ اور استکہا تھادیوں کوکا میاب و یکھنا جا ہتی تھی۔

برمودا تکون اور شیطانی سمندر میں اتنی زیادہ مما ثلت جانے کے بعد کیا کوئی سیمان سکتا ہے کہ میصن اتفاق ہے۔ ہرگز نہیں مشہور محقق چارلس برلٹز کہتے ہیں "The mysterious disappearances in the Bermuda and Dragon Triangles may not be coincidental; since both areas are so similar, the same phenomenon might be behind the lost ships and planes".

ترجمہ: ''برمودااور شیطانی سمندر میں پرامرار طور پرغائب ہوجانا اتفاقی نہیں ہوسکتا۔ جبکہ دونوں علاقوں میں بالکل مما ثلت پانی جارہی ہے۔ جہازوں اور طیاروں کے غائب ہونے میں دونوں جگہ ایک ہی نظریہ کا رفر ماہے۔'( دی ڈریگن ٹرائین گل۔ جیارلس برلٹز )

## جباز... منزل نامعلوم

یہال ہونے والے چندمشہور حادثات کے بارے میں جانتے چلیں تا کہ غائب ہونے والوں کی تفصیل معلوم ہوجائے۔

• جاپانی پیٹرول بردار جہاز" کا بو مارو ۵ "(Kaio Maru No. 5): یہ ایک بڑا پیٹرول بردار جہاز" کا بو مارو ۵ "(بردار جہاز تھا۔ جس کاعملہ اکتیس افراد پر مشمتل تھا، جبکہ اس پر پانچ سوئن پیٹرول لدا ہوا تھا۔ ان میں وسائنسدان بھی تھے۔ اس جہاز کا اپنے مرکز ہے آخری رابطہ ۲۳ متبر ۱۹۵۳، کو ہوا تھا۔ اسکے بعد اس کا کہ کہاں گیا۔

و جایانی مال بردار جهاز " و کوروشیو مارو ۳ ": به پهی برا مال بردار جهاز تفاجس پر۵۲۵ اش مال لدا جوا تفاراسکو بهی استکے عملے سمیت سمندر نگل گیاراور کوئی سراغ نہیں مل سکاراسکا آخری رابط ۱۲۲ بریل ۱۹۳۹ م کو جواتھا۔

و فرانسی جہاز'' جیرانیوم''ناس جہاز نے ۲۴ نومر ۱۹۷۴ء کو پیغام بھیجا کہ موہم خوشگوار ہے۔اسکے بعد یہ جہاز اپنے ۲۹ افراد پر مشتل عملے کے ساتھ بمیشر کے لئے کہیں'' گمنام خدمت''پرچلاگیا۔

و مال بردار جهاز ''بانالونا''۔ بیدلائبیر یا کا جہازتھا۔اس پر ۲۱۲ ۳اٹن وزن تھااور عملے کی تعداد ۳۵ تھی۔نومبر اے 19ء میں شیطانی سمندر کی ہجینٹ جڑھ گیا۔

 کی طرف بردھی تھی۔ بہت ہے لوگوں نے اس وقت اسکی تصویریں نکال لیس جس میں صاف نظر

آرہا ہے کہ جہاز کے چاروں طرف پانی کی اہروں میں آگ ہے۔ چیرت کی بات یہ ہے کہ اس

جہاز میں کوئی قابلی اشتعال ماد ونہیں تھا۔ اس ہے بھی چیرت کی بات یہ ہے کہ جہاز کو گھیر نے والی

آگ شکث کی شکل میں تھی۔ اس میں ۱۲۴ فر اوسوار تھے۔ یہ واقعہ مارج ۱۹۸۷ء میں پیش آیا۔

اسک شکث کی شکل میں تھی ۔ اس میں ۱۲۴ فر اوسوار تھے۔ یہ واقعہ مارج ۱۹۸۷ء میں پیش آیا۔

کا مال بردار جہاز 'صوفیا باباس' '۔ یہ جہاز لو کیو (جاپان) کی بندرگاہ سے روانہ بوادر تھوڑ اچلنے کے

بعد دو فکڑوں میں تقسیم ہوگیا۔ لیکن غائب نہیں ہوا۔ سمندروں کے جینے چیر نے والی اور مرتج پر

مندین ڈالنے والی شکینالوجی اسکا سب جانے سے قاصر رہی۔ سب نامعلوم ' تفتیش کے درواز سے

بند انحور سیجے ۔۔

و ایزانی جہاز'' اجیوں جیورجیس''۔ یہ بڑا تجارتی جہاز تھا۔ جو ۲۹ افراد پر مشتمل عملے کے ساتھ اغواء کرلیا گیا۔اس پر ۲۵۲۵ اٹن وزن لدا ہوا تھا۔ نہ جہاز کا پیتہ چلانہ افراد کا اور نہ بی اس لدے مال کا اثریانی پر نظر آیا۔

## اليمي آيدوزون كاغواء.... قزاق ياسائتنىدان

جہاز کے غائب ہوجائے کے بارے میں تو یہ بہانہ پیش کیا جاسکتا ہے کہ جہاز ڈوب سیالیاں جدید آبدوزیں جن میں جدیدوائزلیس نظام موجود ہواگر دواس طلاقے میں غائب کردی جا نیں تو آپ کیا کہیں گے۔ پھر آبدوزیں بھی کوئی عام نہیں بلکہا یٹمی آبدوزیں؟ ذراسو چے اور تجب سیجے کسی میر پاور کی ایٹمی آبدوزیں؟ ذراسو چے اور تجب سیجے کسی میر پاور کی ایٹمی آبدوزیفی خاطرخواہ پریشانی یااضطراب دیکھنے میں نہ آئے گویا ''جس نے 'دی تھی' 'ای نے 'واپس لے لی۔

- ہ ہوں آبدوز وکٹر 1: ۔ بیہ جدید ایٹی آبدوز تھی۔ مارچ ۱۹۸۴ء میں شیطانی سمندر کی خفیہ توت کے پاس مع عملے کے چلی گئی۔ عملے کی تعداد معلوم نہیں ہو تکی۔ (شاید کوئی بہت خاص لوگ اس میں معان منتھ)۔ معان تھے)۔
- وروی آبدوزا کیو1: میلی آبدوز کے خاب ہونے کے صرف یا نئے مہینے بعد تمبر میں جاپان کے ساحل سے ۲۰ میل دور ریم جاپان کے ساحل سے ۲۰ میل دور ریم شیطانی سمندر کی خفیہ توت نے کسی مضروری کام' سے اپنے پاس منگوالی ۔ ذراملا حظافر ماسینے اینمی آبدوز ندہوئی کوئی کھلوناتھی کہ پچھ پرواہی نیس ۔
  - 🕜 روی آبدوزا یکو2: پینوری ۱۹۸۱ء کو پیجی اس علاقے کی نظر ہوگئ۔ پیجی ایٹی آبدوز تھی۔

ک ردی آبدوز جولف 1: ایریل ۱۹۲۸ء میں بیآبدوز خائب ہوئی۔ اس کے عملے کی تعداد ۸۲ تھی۔اوراس پر ۸۰۰ کلوگرام ایٹمی وار ہیڑلدے ہوئے تھے۔افراداورا یٹمی وار ہیڑ بغیر کسی سبب کے پانی کی گہرائیوں میں چلے گئے۔

فرانسیسی آبدوز جارلی: بیایشی آبدوز تھی ہے ستمبر ۱۹۸۳ء میں اس علاقے میں اپنے ۹۰ سوارول سمیت غائب ہوگئی۔

🗗 برطانوی آبدوزنو تسشرول: \_نومبر ۱۹۸۷ء میں اینے عملے سیت غائب ہوئی۔

## شیطانی سمندر کے او پراغواء کئے جانے والے طیارے

مارج ١٩٥٧ء مين وس كاندرامر كيد كتين جنكي طياد اي تمام عملي ميت اس طرح عائب موت كدكوني نام نشان ندمل سكارند بي كسى حادث يا فني خرابي كا پيغام پائلث كي جانب سيموصول مواريطياد برا - 1D. الح-50 KB اور 97 تقرابي كا پيغام پائلث كي جانب سيموصول مواريطياد برا - 1D. الح-50 KB اور 97 تقرابي و ساسكاه و جاپان كا جنگ طياره الح-2 كا جنگ طياره الح-2 كا بيغام نهيس و ساسكا و ما ي اي اور جنگ طياره الحاد کو جاپان كان ايك اور جنگ طياره الح-2 عائب موارات كو و مهيند بعد جاپان كان ايك اور جنگ طياره الح-2 عائب موارات كو و مهيند بعد جاپان كان ايك اور جنگ طياره الح-2 عائب موارات كو و مهيند بعد جاپان كان در جي طياره 1 - 1 كان مي موارد الله عائب موارا

۱۹ مارج ۱۹۵۷ء کوسابق فلیائنی صدر کا طیاره ۴۴ حکومتی املکاروں سمیت شیطانی سمندر کی فضاء میں غائب ہوااور کوئی سراغ نیل سکا۔

## برموداتگون (Bermuda Triangle)

## برمودا تكون كأمحل ووقوع

برمودا بحرِ اوقیانوں (Atlantic Ocean) کے کل 7300 بریوں پر مشتل علاقہ ہے۔
جن میں اکثر غیر آباد ہیں مصرف ہیں جزیروں پر انسان آباد ہیں وہ بھی بہت کم تعداد ہیں ۔ چو
علاقہ خطرناک سمجھا جاتا ہے اسکو برمودا تکون کہتے ہیں۔ اس تکون کا کل رقبہ 1140000 مرابع
کلومیٹر ہے۔ اس کا شائی سراجزائر برمودا، اور جنوب مشرقی سراپورٹو ریکواور جنوب مغرفی سرامیای
کلومیٹر ہے۔ اس کا شائی سراجزائر برمودا، اور جنوب مشرقی سراپورٹو ریکواور جنوب مغرفی سرامیای
فلوریڈا امریکی مشہور ریاست ) ہے ۔ یعنی اس کا تکون میامی (فلوریڈا) ہیں بنتا ہے ۔ ہی ہاں
فلوریڈا۔ فلوریڈا کے معنی ''اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جارہا ہے''۔ اس کے دوسرے معنی ''وہ
خداجس کا انتظار کیا جارہا ہے۔'

تقریباً چارسوسال ہے کسی انسان نے ان دیران جزیروں میں جاکر آباد ہونے کی کوشش نہیں کی ہے۔ یہاں تک کہ جہاز کے کیپٹن تک اس علاقے ہے دور بی رہتے ہیں۔ان میں ایک جملہ بڑاعام ہے جووہ ایک دوسرے کونسیحت بھی کرتے ہیں: '' دہاں پانی کی گہرائیوں میں خوف اور شیطانی راز جھے ہیں''۔

یباں تک کداس رائے پرسفر کرنے والے مسافر بلکدائیر ہوسٹس تک سب سے پہلے ہیں موال کرتی ہیں کہ کیا ہماراطیارہ برمووا تکون کے اوپر سے گذر کر جائیگا؟ سمبنی کا جواب اگر چنفی مین ہی ہوتا ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔

## کیا برمودا تکون واقعی تکون کی شکل میں ہے؟

بر صودا تکون سارا کا سارا یانی میں ہے۔ جو کہ تر اقیانوس (Atlantic Ocean) میں

ہے۔ چانچہ قابلِ غور بات ہے کہ شاخیں مارتے سمندر میں کون کس طرح بن سکتا ہے۔ سوجاننا چاہئے کہ کون حقیقی نہیں ہے بلکہ بدایک مخصوص علاقہ ہے جہاں نا قابلِ یقین حادثات ہوتے ہیں اس علاقے کو تکون کا فرضی نام دیدیا گیا ہے۔ اس نام کے بارے ہیں مشہور بدہے کہ پہلی باراس علاقے کے لئے برمودا کون کا نام 1945 میں ایک پریس کا نفرنس کے دوران اس وقت استعال کیا گیا جب اس علاقے میں کچھ طیارے غائب ہو گئے۔ بدیات قابل توجہ ہے کہ اس کو تکون کا نام تی کیول دیا گیا؟

اس حادثے ہے پہلے بھی یہاں بہت سے حادثات رونما ہو پھے تھے ہیکن اس وقت اس علاقے کو برمودا تکون کے بجائے شیطان کے جزیرے کہا جاتا تھا۔ کریسٹوفر کولمبس المحات کو برمودا تکون کے بجائے شیطان کے جزیرے کہا جاتا تھا۔ کریسٹوفر کولمبس (1506-1451) جب اس علاقے سے گزراتواس نے بھی یہاں کچھ بجیب وغریب مشاہدات کئے۔ مثلاً آگ کے گولوں کا سمندر کے اندرداخل ہوتا ،اس علاقے میں پہنچ کر کمپاس (قطب نما) میں بغیر کسی ظاہری سبب کے خرائی پیدا ہوجانا وغیرہ۔

کولمبس کے امریکی سفر کواب پانچ صدیاں گذریکی ہیں لیکن بیسوال آج بھی ای طرح مرقرار ہے کہاس علاقے میں پانی کی گہرائیوں میں ، پانی کے اوپراوراس کی فضاؤں میں ایسی کیا چیز ہے؟ کوئی پراسرار طاقت ہے جس کی تشریح عقل انسانی سیٹیلا سے کے اس جدید دور میں ابھی تک نہیں کرسکی ؟ 1854 ہے پہلے حرب لوگ اس علاقے سے گذرتے متے لیکن اسکے جہاز ول کو سمجھی کوئی حادثہ یا کوئی غیر معمولی بات یہاں و کیھنے میں نہیں آئی۔ البتہ تاریخ میں بعض واقعات میں ایک حادثہ یا کوئی غیر معمولی بات یہاں و کیھنے میں نہیں آئی۔ البتہ تاریخ میں بعض واقعات میں ایک حادثہ یا کوئی علتے ہیں۔

## جهازول كاقبرستان برمودا تكون

1813 میں امر ایکا کے تیسرے نائب صدر ارون بر (Aaron Burr) کی بیٹی تھیوڈوزیا (Theodosia) کی بیٹی تھیوڈوزیا کے گورز جوزف السٹون کی بیوی تھی، اپنے وقت کی ذہین ترین اورخوبصورت ترین لڑکی تجی جاتی تھی، برمودا تکون میں غائب ہوگئی تھیوڈوزیا اپنے والد سے ملاقات کے لئے اس وقت کی مشہور کشتی پیٹریاٹ برسوار ہوکر نیویارک جارتی تھی۔ پیٹریاٹ کا کپتان اس وقت کے ماہر امریکی کپتانوں میں شار ہوتا تھا، اس کے ساتھ اسکا ڈاکٹر اور عملے کے چندارکان تھے لیکن تھیوڈوزیزیا اور جملے کے چندارکان تھے لیکن تھیوڈوزیزیا اور پیٹریاٹ کا کملہ بھی نیویارک نہ بھنچ سکے۔

امریکی نائب صدر ہونے کی حیثیت ہے اس کے باپ ارون برنے بیٹی کی تلاش میں اپنے تمام تر وسائل جھونک ڈالے لیکن نہ بی کشتی اور نہ اس پر سوار افراد کا کچھ پیند لگ سکا۔ سوائے چند جھوٹی منصوبہ بندا فواہوں کے۔

1814 امریکی بحری بیزے کے مشہور جہاز واسپ (WASP) کو بھی برموداتگون نگل گیا۔ اس کا کیتان کوئی معمولی کیتان نبیں تھا۔ بلکہ امریکی عوام دخواص کا بیرو، برطانوی بحری بیڑے کے مضبوط ترین جہاز رینڈیر (Reindeer) کوصرف 27 منٹ بیں قلست دینے والا، جونسٹن بلیکلے (Blakeley) تھا۔ اس فتح کے فوراً بعد کئی کو پچھ جزنبیں کہ بلیکلے اپنے اسٹاف اور جہاز کے ماتھ کس دنیا میں جا پہنچا۔ ندامریکی حکومت اور نہ ہی امریکی بی بحرید، جو کہ اس علاقے کے چپے چپ ماتھ کس دنیا میں جا پہنچا۔ ندامریکی حکومت اور نہ ہی امریکی بحرید، جو کہ اس علاقے کے چپے پی ماتھ کس دنیا میں جا پہنچا۔ ندامریکی حکومت اور نہ ہی اس کی بحرید کی کا ویوں کولوگ پیچانے ہیں کے پانی کی گرائیوں تک کواس طرح پیچانی ہے جسے اپنے گھر کے گئی کو چوں کولوگ پیچانے ہیں اندرنگل گیا؟ یا بلیکلے کی صلاحیت سے متاثر ہوکر'' دخیہ تو ت نے اپنے گئے تو کیا برمودا تکون ان کو اپنے اندرنگل گیا؟ یا بلیکلے کی صلاحیت سے متاثر ہوکر'' دخیہ تو ت نے اپنے گئے تو کیا برمودا تکون ان کو اپ

میلی جنگ عظیم (1918-1914) کے وقت مارچ 1918 میں امریکی جماز مانیکلوپس (Cyclops U.S.A) اس علاقے میں غائب ہوگیا۔ اس پر ساڑھے چودہ ہزارٹن خام مال لدا ہوا تھا جو کہ جنگ کے دوران استعال ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ تین سوافر اداس پر سوار تھے۔ انکا جسی کوئی نام نشان نہیں مل کا۔

جاشواسلوکم (Jashua Slocum) ایک ایسا گیتان جوند صرف امریکی بخریبی تاریخ الا، کا بلکہ ساری و نیا کی بخریبی تاریخ میں اپنانام رکھتا ہے۔ بچپین سے مندر کی موجوں سے کھیلنے والا، سبب سے پہلے تنہا ساری و نیا کی سمندری سیر کرنے والا، ساری عمر خطرناک سمندری طوفا نوں کا مقابلہ کرتے رہنے کے بعد جب 1909 میں ایک سفر پراپنی کشتی اسپرے (Spray) پر دواند ہوا تو پھر بھیشہ کے لئے بر مودا تکون میں اپنی کشتی کے ساتھ عائب ہوگیا۔ اس کا اور اس کی کشتی کا کوئی سرائے نہیں مل سکا۔ نہ حادثے کی خبر نہ کشتی کا ملبہ سبب سوائے اس کے کہ بر مودا تکون میں عائب ہوئیا۔

مسافرغا ئب.... جہاز ساحل پر کیا آپ یفین کریں گے اگرآ بکویہ بتایا جائے کدایک جہاز برمودا کے سمندر میں کھڑا ہے۔ کیکن مسافراور کپتان لا پند ہیں؟ کھانے کی میزوں پر کھانا ای طرح لگا ہو گو یا سوار کھانا کھاتے کھاتے ابھی کسی کام سے اٹھ کر گئے ہوں۔ ند کسی حادثے کے آٹارند کسی لوٹ مار کی کوئی نشانی۔ آخرتمام سوارا جانگ جسمندر میں کھانا چھوڑ کر کس کے مہمان بن گئے؟

بیرحادثہ کیرول ڈیٹرنگ (Caroll Deering) نامی جہازے ساتھ پیش آیا۔ جہاز کا اگلاحصہ ساحل پر ریت بیس دھنسا ہوا تھا جبکہ بچھلاحصہ پانی بیس تھا۔ کھانے کی میزوں پر کھا تا لگا ہوا تھا،
کرسیاں تھوڑی تی چھے کی جانب کھسکی ہوئی تھیں گویا اس کے سوار کسی غیر متوقع بات پیش آنے پر
اپی جگہ ہے اشھے ہوں اور پیرواپس آنا چاہتے ہوں ۔ لیکن پیروہ بھی اپنی کرسیوں پرواپس ندآ سکے۔
کرسیوں اور میزوں پر رکھی کھانے کی پلیٹوں کود کھے کرکسی ہنگا ہے یا بھگدڑ کے کوئی آٹارو ہاں نظر نہیں
آتے تھے۔ جہاز کی حالت و کھے کریہ بھی ٹیس کہا جا سکتا تھا کہ اس میں کوئی اوٹ مار کی واردات ہوئی
ہے۔ پھر سب سے زیادہ جرت کی بات میتھی کہ استے بڑے جہاز کوساطل پر کون لایا ؟ اور اس کے سواروں کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا؟ کوراس کے جہاز بھی آیا؟ کوراس کے بھر اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا؟ کیونکہ استے بڑے جہاز کا استے کم پانی میں آنا نام کمکن ہے سے جہاز بھی گئے گئے گئی بھی آنا نام کمکن ہے سے جہاز بھی گئی ڈئیرنگ کمپنی آف پورٹ لینڈ کی ملکیت تھا۔

بیری کو نو ور (Herrey Conover) مشہور امریکی ارب پی ، مابر جنگی پائلٹ،
کشتیوں کی دوڑ جیتنے والا ماہر کیتان، 1958 میں اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ برمودا تکون کی
گہرائیوں میں غائب ہوگیا لیکن اس بارصرف افرادافوا کئے گئے جبدائی کشتی میا می (فلوریڈا)
کے ساحل سے 80 میل ثال میں ایک کنارے پر ملی۔ ہیری کونو وراوراس کے ساتھی کشتی سے
غائب ہے۔

### ڈوباہواجہاز....وا<sup>ی</sup>س

کیا جھی آپ نے ایساسنا ہے کہ کوئی جہاز سمندر میں مکمل ڈوب گیا ہو،اور پھی عرصے کے بعد ہی درست حالت میں،بغیر کسی خرابی کے اوپر آجائے؟

ایک جہاز برمودا تکون کے پانی پرتیرر ہاہے۔ سمندر کی موجیس اس سے انگھیلیاں کر رہی ہیں۔
لیکن اس میں کوئی نہیں بالکل خالی۔ نہ کپتان نہ تملہ اور نہ کوئی سوار۔ اس جہاز کا نام لا واہا ماہے۔ ایس ایر فیک اس جہاز کا نام لا واہا ماہے۔ ایس ایر فیک (S. Aztec) کے کپتان اور عملے نے جو منظر دیکھا وہ پچھ یوں ہے: ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے۔ نہ کسی چیز کو اٹھایا ہے اور نہ کوئی چھٹر چھاڑ کی ہے۔ نہ لوٹ مارکی وار دات ہے نہ کوئی

حاد شہرے تی کہ کپتان کا قلم اور دور بین بھی ای طرح رکھی ہوئی ہے،اس بھی زیادہ اچنہے کی بات ہے ہے کہ بھری جہاز رانی کے ریکارڈ میں یہ جہاز ڈوب چکا تھا۔جسکو ڈو ہے ہوئے اٹلی کی ''ریکس'' (Rex)نامی کشتی کے سواروں اور عملے نے خود دیکھا تھا۔

ذرا سوچئے بیرکون اغواء کار ہیں جو جہاز ہے بیش قیمتی چیزوں میں ہے پیجے بھی نہیں لیتے اور مذہبی افوا کرنے کے بعدا پنا کوئی مطالبہ کسی کے سامنے رکھتے ہیں۔ بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ پلکہ ہمیشہ ہمیشان تشریح نہیں کی ساتھ لے جاتے ہیں۔ پھر جاتے کہاں ہیں ؟ ایسے واقعات جنگی کوئی قابلِ اطمینان تشریح نہیں کی جاسکی ۔ کیا برمووا کے اندر بیوا قعات اتفاقی ہیں یا کوئی منظم قوت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سب کرتی رہی ہے؟

ماہرین خاموش ہیں بلکہ خاموش کردیے گئے ہیں ۔ تحقیق کے تمام دروازے بند کردیئے گئے ۔ بلکس خاموش ، بلکہ موت کا سنانا۔ آخرابیا گیاہے؟ ماہرین کے نزد کیک ایک بات طے شدہ ہے کہ ان تمام واقعات ہے ، برک قراقوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی بھی حادث میں ابیا بھی نہیں ہوا کہ جہازوں موجود نقذ ہیں یا کوئی اور قیمتی اشیاء اٹھائی ٹئی ہو۔ نیز ان غائب ہونے والے جہازوں کی جانب ہے سمندر میں موجود پہرے داری کے مراکز نے بھی امداد طلب کرنے کا کوئی اشارہ بھی موصول نہیں کیا۔ البتہ بعض مرتبہ تیجی پیغامات موصول ہوئے جووا ضح نہیں ہے۔

حاصل شدہ اس غیر واضح بیغامات ہے تحقیق کاراس نتیج پر پہنچے ہیں کہ تمام حادثات بہت تیزی کے ساتھ رونما ہوئے ،اور جہاز کے کپتان اور عملے براجا نک کوئی خوف طاری ہوا۔

سنتی اس کا ما لک اور ما لک کا دوست جو کہ مینٹ جارج چرچ کا پادری فورٹ لوڈ رڈیل تھا ،کسی نامعلوم جگرچنج کچکے تھے۔ پندرہ منٹ بعد ایک اور امدادی ٹیم وہاں پہنچ گئی اور دوسو کیل علاقے کا چیہ چیہ چھان مارا ،لیکن وچ کرافٹ کا کوئی سراغ نیل سکا۔

أيك روداداور ملاحظه فمرمائين

یے روداد''وائلڈ جا''(Wildjaw) نا می کشتی کے کپتان جوئے ٹیلی کی ہے۔ لیکن جوئے ٹیلی ہوئے ٹیلی کی ہے۔ لیکن جوئے ٹیلی بھی بتائی بھی بھی بھی بھی بھی ہوئے ٹیلی بھی سکا کہ اس کی کشتی کو کیا حادثہ پیش آیا۔ حالانکہ سمندر بالکل پرسکون تھا۔ جبکہ دوسری کشتی کیکوس ٹریڈر کا کپتان بھی صرف اتنا ہی بتاسکا کہ اچا تک کشتی کا وبیل اسکے ہاتھ سے جھوٹ گیا۔

برمودا تکون میں عائب ہونے والے مشہور جہاز اگست 1800 میں امریکی کشتی انسر جنٹ بغیر کسی حادثے کے عائب ہوگئی۔اس پر ۳۴۰

مبافرموار تتجيه

- 🕡 جۇرى1880 يىل اللانتانامى برڭش جبازغائب جواراس پر 1880 فرادسوار تھے۔
- اکتوبر 1902 میں فیریا (Feria) نامی جرمن جہاز غائب ہوا۔ اس کاعملہ اغواء کرلیا گیا جبکہ
   جہازش گیا۔
- ن باری 1918 میں امریکی مال بردار جہاز سائیگاوپ (Cyclop) این تمام عملے سمیت فائب ہوا۔ عملے کی تعدادہ مستقی۔
  - 🙆 1924 ميں مال بروار جاياني ڪشي رائي نو کو (Raynoko) عَائب ہوئي۔
- ایندمیری (John&Mary) نامی امریکی جہاز اطافیح (Stafger) غائب ہوا۔ اپریل 1931 میں ہی جون ایندمیری (John&Mary) نامی امریکی جہاز غائب ہوا۔ پھر پچھے وقت بعد جنو کی برمودا ہے پیاس میل دوریانی پر تیرتا ہوا ملا۔
  - 🕥 مارچ 1938 ميں برطانوي آسٹريلوي مال بردار جہازا پنگلوآسٹريليز غائب ہوا۔
- ک فروری 1940 میں گلور یا کولٹہ (Gloria Cold) نامی تفریکی مشتی غائب ہوئی۔ پھر کچھ عرصہ بعد غائب ہونے کی جگہ ہے دوسومیل دور یا گی گئی سواروں سے خالی۔
- 220 کتوبر 1944 کو کیو با کارٹیر پیکون (Red Peakon) تا می جہاز غائب ہوا۔ پھر پچھ عرصہ بعد فلور پڑا کے ساحل کے قریب سواروں سے خالی یانی پر تیرتا ہوا یا یا گیا۔
- © 1948 میں فرانسیسی روز الی (Rozali) نامی جہاز کا عملہ اس پر ہے افوا کرلیا گیا ،اور جہاز بعد میں ای علاقے ہے ل گیا۔
  - 🛈 جون 1950 يس ساخررا (Sandra) نائي جبازاس علاقے ميں غائب ہوا۔
    - 🗗 ر 1955 میں Queen Mayrio ئى تفریخى خائب ہوگی۔
- © 2 فروری 1963 کومیرین سلفر کوئن (Marine Sulpher Queen) نامی امریکی مال بردار جهاز غائب بوا\_اس پر ۳۸ جهاز ران سوار تنف ۱س پرسلفرلدا بواتها-
  - 🚳 كيم جولائي 1963 كواسنوبوئ (Snow Boy) ناى تشي غائب بوئي -
- جہر 1967 میں وچ کرافت نائی (Witch Craft) جہاز غائب ہوا۔اسکا وزن میں بزارتن تھا۔اور عملے کی تعداد استحقی۔

👁 مئی 1968 مشہورامر کی آبدوز اسکوریین (Scorpion) نناویں فوجیوں سمیت غائب ہوگئی۔

@ ايريل 1970 يس امريكي مال بردار جهاز مكثن ثريد (Milton Trade) عائب موا-

🗗 مار چ 1973 میں جرمنی کامال بردار جہاز اعیا (Aneta) عائب ہوا۔

میکض وہ واقعات ہیں جوزیادہ مشہور ہوئے ور ندیی فہرست خاصی طویل ہے۔

يرموداكي فضائيس ....طيارول كي شكارگاه

برمودا کون میں بڑے بڑے جہازوں کا غائب ہوجانا ہی کیا کم پراسرارتھا، فضاء میں اڑتے طیارے بھی نامعلوم منزلوں کی طرف روانہ ہونے گئے اور پھر بھی واپس ندآ سکے۔ جنگی اور مسافر بردار طیارے اڑتے اڑتے اچا نک غائب ہوجا تیں ، جبکہ موسم بھی بالکل صاف ہو، تو آپ کیا کہیں گئے؟ کیا آسان اکونگل گیا یا برمودا کھون کے پانی میں موجود کوئی خفیہ توت اکلوا غوا کر کے لیگئی؟ طیاروں کا ملیہ بھی زیال سکا۔اور نہ ہی پائٹٹ بنگامی پیغام اپنے اسٹیشن کو بھیج سکے۔اگر بھی کوئی جھیجے میں کا ملیہ بھی نوال سکا۔اور نہ ہی پائٹٹ بنگامی پیغام اپ اسکو بھیجے ہیں سکتا تھا، کہ یعنام کا مطلب کیا ہے؟

1945 کی ایک شام برمودا تکون کی پراسراریت میں اوراضافہ کرگئی۔ ایجی شام کا ابتدائی وقت تھا۔ موسم صاف اورفضاء بڑی نوشگوارتھی۔ تر بڑی پروازوں کیلئے ایسا موسم بڑا سازگار ہوتا ہے۔ اسر بھی ریاست فلور پڑا میں واقع ایک ائیر ہیں سے بارہ بمبار طیارے تر بڑی پرواز کے لئے اگرے۔ منام طیاروں نے ایک چکرایک ساتھ لگایا۔ پھران سب کوان کے مرکز کی جانب سے الگ الگ پرواز کرنے کا تھم طا۔ چنا نچے تمام طیارے الگ الگ پرواز کرنے گئے۔ اس دوران مرکز کو کسی بھی طیارے کی جانب سے کسی پریشانی یا خرابی کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی جس کا مطلب تھا کہ سب ٹھیک چل رہا ہے۔ اپنا مقررہ وقت پورا کرنے کے بعد تمام طیارے اگریش پروائی آگئے لیکن دوطیارے غائب ہوگئے۔ امریکی فضا کیے کے موسول نہیں ہوئی فضا کیے کے موسول نہیں موبود یا کلٹ اورانی بی فضا کی اور اس مندر کو چھان مارا۔ لیکن ان دوطیاروں اوران میں موجود یا کلٹ اوراانجینٹیز کا پھھرائی نیش کے موبود یا کلٹ اوراانجینٹیز کا پھھرائی نیش کے موبود یا کلٹ اوراانجینٹیز کا پھھرائی نیشل کا۔

ائربیس کوکسی حادثے بامدوطلب کرنے کا پیغام بھی موصول تہیں ہوا۔ گویا استے بڑے

طیارے برمودا کی فضاؤں میں تحلیل ہوئے پایانی کی نظر ہو گئے کچھ بینہ نہ چل سکا۔

فلائث 19، چھطیارے مرن کے سفریر

ای سال یعن 1945 ہی ہیں۔ دیمبر کامہینہ۔ کس کو پیتہ تھا کہ شیطائی جزیروں کے نام سے مشہوراس علاقے کو ' برمودا تکون' کانام ویدیا جائےگا۔ اور تمام دنیا اس علاقے کے لئے اس نام کو استعمال کرنا شروع کردیگی۔ بغیراس حقیقت کا سراغ لگائے کہ سمندر کے پانی پر کلون کس طرح بن سکتا ہے۔ اس کے باوجود پر ایس کا نفرنس کرنے والے امریکی ذمہ داروں نے اس علاقے کے سکتا ہے۔ اس کے باوجود پر ایس کا نفرنس کرنے والے امریکی ذمہ داروں نے اس علاقے کے لئے تکون کا نام کیوں استعمال کیا؟ کیا دجال کے تکون یا یہودی خفیہ تحریک فیر بمیسن کے تکون سے اس جگارکوکو کی نسبت ہے؟

ماہراور تجربہ کار پائلٹ جن کے پاس 300 سے 400 گفتے پرُواز کا تجربہ ہو۔اپ وقت کے بہترین بمبار طیارے ان کے زیر استعال ہوں ،موسم کے اتار پڑھاؤ کاان کو اجھی طرح علم ہو کین بمبار طیارے ان کے زیر استعال ہوں ،موسم کے اتار پڑھاؤ کاان کو اجھی طرح علم ہو کیکن برمودا کی فضاؤں میں اچا تک غائب ہوجا کیں ،اوروہ بھی ایک دونیس بلکہ پانچ طیارے ایک ساتھ۔

5 دسمبر 1945 كونقير بادون كردس من پرامريكي رياست فلوريداك نورت الاؤرةيل (Avenger) الميارے (Fort Lauderdale) الميرجيس سے فلائٹ 19 كے پائچ الونج (Avenger) الميارے الر ساورا بيئم مقرره روٹ پر چند چکرلگائے۔ اس كے بعد تقر يباله بج الميرجيس كوان پانچ جس سے ايك طيارے كے پائلٹ كى جانب سے بيد پيغام موصول ہوا جس جس اسكواؤرن كمانڈر يكارر با ب:

ايك طيارے كے پائلٹ كى جانب سے بيد پيغام موصول ہوا جس جس اسكواؤرن كمانڈر يكارر با ب:

پائلٹ سيميس عجيب وغريب صورت حال كاسامنا ہے سيايا لگتا ہے كويا ہم اپنے موت سے بالكل مث چيك جين سيمين زيين نہيں ديكھ پار باہوں سيمين زيين نہيں ديكھ يار باہوں سيمين زيين نہيں ديكھ يار باہوں سيمين زيين نہيں ديكھ

ائيريس آڀ س جگديرين؟

پائلٹ ..... بین اپنی جگہ کا تغین نہیں کر پار ہا ہوں ، مجھے بالکل پہتا ہیں کہ ہم کہاں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم فضاء میں ہی کہیں گم ہو گئے ہیں۔

ائیربیں ۔۔۔ مغرب کی ست میں اڑان جاری رکھو۔

پائلٹ .... مجھے میں پند چل رہا ہے کہ مغربی ست کس طرف ہے .... ہر چیز مجیب وغریب

نظر آری ہے ..... میں کسی ست کا تعین نہیں کرسکتا بیبال تک کہ ہمارے سامنے موجود سمندر بھی عجیب شکل میں نظر آرہا ہے ..... میں اس کو بھی نہیں پہچان یار ہا ہوں۔

ائیر بیس بیں موجود مملہ خاصا پر بیٹان تھا۔ ان کی سمجھ بیس بیہ بات نہیں آر ہی تھی کہ ماہر پائلٹ سبت کا تعین کیوں نہیں کر پار ہاہے۔ کیونکہ اگر طیارے کا نیوی گیشن نظام (طیارے بیس موجود سبت کا تعین کرنے کا نظام ) کا منہیں کرر ہا تھا تب بھی بیسورج کے غروب ہونے کا وقت تھا ، اور پائلٹ سورج کومغرب میں غروب ہوتا و کیے کر باسانی مغربی سمت کا تعین کرسکتا تھا۔ کیکن پائلٹ کہدر ہاتھا کہ وہست کا تعین نہیں کر پار ہائے۔ آخروہ کہاں چلا گیا تھا؟

پھر تھوڑی دیر بعدوہ کہتا ہے: ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم سفید پانی میں داخل ہورہ ہیں ۔۔۔۔۔ ہم کمل طور پر سمت کھو چکے ہیں ۔۔۔۔۔اوراس کے بعد بیطیا ہے ہمیشہ کے لئے اس سمندر کے پانیول میں ہی کھوکررہ گئے۔۔

ان پانچ طیاروں کو تلاش کرنے کے لئے ای شام بینی 5 دیمبر کوشام 7:30 پر مارٹین میرینر (Martin Mariner) نامی امدادی طیارہ روانہ کیا۔ بیطیارہ امدادی کا موں کے لئے خاص ہوتا تھا۔ جس میں پانی پر اتر نے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ چنا نچہ اگر کوئی طیارہ سمندر میں گر پڑے تو یہاں کو بیمانے کے استعمال کیا جاتا تھا۔

ہارش میر بیز نے مذکورہ پارٹج طیاروں کے غائب ہونے کی جگد پر پہنچ کراہیے ائیر ہیں سے رابط کیا۔اس کے فور آبعداس طیارے کا رابط بھی ٹوٹ گیا۔ اور بیجی غائب ہوگیا۔ پارٹج طیاروں کی تلاش میں جانے والاخود قابل تلاش بن گیا۔

فورانی ان چھطیاروں کو تلاش کرنے کے لئے امریکی فضائے اور بحربیے کوسٹ گارڈ کے

ساتھ مل کر علاقے کی فضائیں اور سمندر چھان مارائیکن کسی کا کوئی سراغ نیل سکا۔ رات بیں درمیانہ شب ائیر بیس کوالی فیرواضح پیغام موصول ہوا۔ "FT ...... "FT پیغام دینے والے کی ذبان لڑ کھڑا رہی تھی ۔ اس بیغام نے ائیر بیس میں موجود ہرا کیک کواور زیادہ پر بیٹان کردیا۔ کیونکہ یہ کوڈ فلائٹ 19 کا عملہ بی استعمال کرتا تھا۔ اس کا مطلب بیتھا کہ ان بیس ہے ابھی تک کوئی زندہ ہے ۔ لیکن کہاں ؟اس پیغام کے موصول ہونے سے پہلے اس علاقہ کا چید چید چھان مارا گیا تھا۔ لیکن بیران بطرا خرکس جگہ ہے کیا گیا؟ تو کیا برمودا کے یائی کے اندران کواغوا کر کے بیجایا گیا؟

کوسٹ گارڈ ان طیاروں کورات بھر تلاش کرتے رہے ، پھراگلے دن مسیح ان غائب شدہ طیاروں کو تلاش کرنے کے لئے تین سوطیارے سیکڑوں کشتیاں ، کنی آبدوزیں حتی کہ اس علاقے میں موجود برطانوی فوج بھی پہنچ گئی لیکن اتنا بھی بیتہ نہ لگ سکا کہ ان طیاروں کو حادثہ کیا پیش آیا اور کہاں جلے گئے؟

اس حادث کی تحقیق کے لئے ماہرین کی ایک تمیٹی بنائی گئی تا کدحادث کی نوعیت کا پیداگایا جاسکے ۔ لیکن سے تمیٹی حادث کی تحقیق تو دور کی بات ، کوئی وضاحت حتی کہ اپنا اندازہ بھی نہ بیان کرسکی کداس کے اندازے کے مطابق معاملہ کیا ہوا، البنتہ کمیٹی کے سربراہ کی جانب سے صرف ایک بیان جاری کیا گیا گئے اور ان کاعملہ کمل طور پر کہیں حجیب گیا گویا کہ وہ سب مرن کی پرواز پر چلے گئے '۔

اب بیبال میسوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان طیاروں کو کوئی حادثہ پیش آیا ہوتا تو کیاان میں موجود ماہر پائلٹ لائف جیکٹ کے ساتھ طیارے سے چھلا نگ بھی شدلگا سکے ایعنی ان کواتن بھی مہلت نہیں ملی؟

دوسری اوجہ طلب بات میہ ہے کہ ایارے شام کے وفت غائب ہوئے ۔اسکے فوراً بعد انکی تلاش میں طیارے اڑے اور تمام علاقے میں انکو تلاش کیالیکن انکا کوئی سراغ نہیں ملا۔اسکے بعد رات میں جو بیغام ملاوہ رابطہ کہاں ہے کیا گیا؟

حادثے کے وفت حادثے کی جگہ ہے قریب موجود بینی شاہدین کے بیانات کچھ پراسرار چیزوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔مثلاً ان طیاروں کی تلاش کرنے والی ایک کشتی والوں نے بیہ بات نوٹ کی کہ سندر کے پانی کے کچھ جھے کو گہری دھندۂ ھانے ہوئے ہے پھروہ دھند سفیدرنگ میں تبدیل ہوئی۔ یا در ہے کہ برمودا کے پانی پر بیخصوص دھنداڑ ن طشتریوں کے اندر داخل ہوتے ہوئے اکثر ویکھی گئی ہے۔

ان تمام حادثات کو پڑھنے کے بعد ایک بات تو آپ بھی سمجھ رہے ہو تکے کہ تمام غائب ہونے والے طیاروں میں کوئی فنی خرائی نہیں پیدا ہوئی ، بلکہ ایک خوف ان پر طاری ہوا۔ اور بے حد تیزی کے ساتھ و قبل اس کے کہ وہ کچھ بیاتے وہ بالکل غائب کردیئے گئے۔ ہمیشہ سے لئے۔ لئے۔ کیکن کہاں؟ یہ موال ساری و نیا کے لئے بہت اہم ہے۔

# برمودا تکون میں غائب ہونے والے مشہور طیارے

- 5 وسمبر 1945 کو پانچ امریکی بمبارطیارے ایک ساتھ برمودا کی فضاؤں میں غاتب ہوگئے پھران کی تلاش میں ایک اور طبیارہ گیااوروہ بھی بھی تلاش نہ کیا جاسکا۔
- 3 والى 1947 كوامر كى فضائيه C54 يرموداكى فضاؤل عن جيشه كے لئے لايت موكيا۔
- 29**6** جنوری1948 کو چارانجنوں ولا ااشارٹا ٹیگرنا می طیارہ اپنے 31 سواروں کو لے کر غائب ہوا آج تک کسی کو پچھ بیتہ ندلگ سکا۔
- 28 وتمبر 1948 کو DC3 نامی طیارہ 27 مسافروں کولیکر برمودا کے آسان میں غائب ہوا بایانی کی گہرایوں میں جاچھیا کچھ خرنبیں۔
  - € 17 جۇرى1949 اشارايرىل نائى طيارەبرموداتكون كاشكار بنا۔
- ک مارچ 1950 میں گلوب ماسٹر نامی امریکی طبیارہ ۔مسافروں کو لے کریہاں ہے گذرااور بھی اپنی منزل پڑئیس پینچ سکا۔

2 فرورى 1952 يورك ٹرانسپورٹ نائى برطانوى طيار ہ غائب ہوا۔

🐼 30 اکتوبر 1954 امریکی جربیکا ایک طیاره جمیشہ کے لئے لاپیتہ ہو گیا۔

🕥 5 اپریل 1956 امریکی مال بردارهایاره این استاف سمیت عائب بوا۔

🗗 8 اگست 1962 امریکی فضائیدکا K.B ناک طیاره لا پیته جوا 🗕

👁 28 اگست 1963 امریکی نصائے کے K.C.B.5 ٹائپ دوطیارے عائب ہوئے۔

22 0 مبر 1963-132 طيارولا يت موا-

50 جون 1965 - 119 عائب مح دى سوارول كے-

11 @ 11 جۇرى 1967 كو 4C122 طرز كاخيارە چودەافرادسىت لاپىتە بوا-

🗗 17 جۇرى 1947 امرىكى جنگى شيار دىغائب ہوا۔

بیتو چندمشہور حاوثات ہیں جو برمودا کے سمندراور فضائی حدود میں پیش آئے ،ور نہاس کے علاوہ اور بہت سارے حادثات ہیں جو قصے کہانیوں اور ناولوں کی نظر ہو گئے۔

# برمودا تكون اور شيطاني سمندر مين تعلق

برموداتکون اور شیطانی سمندر ہیں بہت گہرار اول ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ ایسے بہت سے شواہر موجود ہیں کہ گمنام طیاروں اور جہازوں کوایک تکون سے دوسری تکون کی طرف سفر کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ دونوں تکون ایک ہی طول البلد وعرض البلد (35) پر واقع ہیں۔ جس طرح کے مشاہدات برموداتکون کے علاقے اور فضاء میں کئے گئے ہیں ای طرح شیطانی سمندر طرح سے مشاہدات برموداتکون کے علاقے اور فضاء میں کئے گئے ہیں ای طرح شیطانی سمندر میں بھی اور فضاء میں کے گئے ہیں ای طرح شیطانی سمندر میں ہونے اور نکلنے کے متعدد واقعات موجود ہیں۔ یہاں بھی خالی جہاز (بغیر کپتان اور عملے کے) سمندر ہیں تیزی سے سفر کرتے نظرات ہیں۔

برمودا تکون کی طرح بیبال بھی گرم اور سردموجیس آپسمیں تکراتی ہیں جسکے بیتیج میں بڑی مقدار میں متناطیسی میدان وجود میں آتا ہے۔

# برمودا تكون اورمختلف نظريات

برمودا میں غائب ہونے والے اکثر طیارے ، جری جہاز، کشتیاں ان میں اکثر کا تعلق

امریکدادر برطانیہ سے رہا ہے۔ الیکن جرت کی بات یہ ہے کدان دونوں حکومتوں نے نہتو جمعی اس معاطے کو شجیدگی ہے لیا ہے اور نہ بی اپنی پروازوں کو اس علاقے کے اوپر سے گذر نے پر پابندی لگائی ہے۔ بلکداس بارے میں جنتی بھی تحقیقاتی کمیٹیاں بنی ہیں اٹکی رپورٹوں کو شاکع نہیں کیا سمیا۔ یوں گلتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اسکی اجازت نہیں ہے۔ سب کے ہونٹ سلے ہوئے ہیں۔ شاید اس لئے بہت سے سرکاری محققین تو اس بات کے سرے سے بی انکاری ہیں کہ دنیا ہیں ایسا کوئی علاقہ موجود ہے جہاں ایسے حادثات رونما ہوئے ہیں۔

یرمودا تکون کے حادثات کے اسباب کے بارے میں بہت پجولکھا گیا ہے۔ عالمی شہرت کے حامل سائنسدال ، ماہر بین ارضیات (Geologists) ماہر طبعیات، فلا سفر ، سیاح ، دانشور حتی کہ یہودی اور عیسائی فدہبی چیتواؤں نے اس کے اسباب کے بارے میں اپنے نظریات بیان کہ یہودی اور عیسائی فدہبی چیتواؤں نے اس کے اسباب کے بارے میں اپنے نظریات بیان کے بین ہور کا واضح محسوں کی جاسکتی ہے۔ ہم یہاں مشہور نظریات بیان کردہ ہیں اور اس کے بعد ان کا جدان کا جزیہ کریں گے۔

جوطاقتیں برمودا کون سے اوگوں کی توجہ بٹانا چاہتی ہیں ان کی جانب سے بیکہا جاتا ہے کہ طیاروں اور جہازوں کود نیا کے مختلف خطوں میں حادثات چیش آتے رہے ہیں۔ لہزاا گر برمودا کے علاقے میں کوئی حادثہ چیش آجائے تو اس میں اتنا تعجب کرنے اوراس براتی توجہ مبذول کرنے ملاقے میں کوئی حادثہ چیش آجائے تو اس میں اتنا تعجب کرنے اوراس براتی توجہ مبذول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنا چہ مشہور کتاب 'دی برمودا ٹرئنگل مسٹری مولود'' The Bermuda کی کیا ضرورت ہے؟ چنا چہ مشہور کتاب 'دی برمودا ٹرئنگل مسٹری مولود'' Triangle Mystery Solved کے مصنف لیری کوشے لکھتے ہیں:

The accidents were not strange but only hyped up by the media and irrational sensationalists.

ترجمہ سیرمودا تکون میں رونما ہونے والے حادثات کوئی بھیب وغریب بات نہ تھے۔لیکن میڈیا اور غیرعقلی جذباتی لوگوں کے ذریعے اسکوا پھالا گیا ہے۔

ندگورہ نظر ہے کے علاوہ جو تحققین برمودا کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں ان کی جانب ہے بھی مختلف نظریات بیان کئے جاتے ہیں:

🗨 قد امت پسندعيسائيوں كاخيال ہے كە برمودا تكون جېنم كا درواز و ہے۔

و بعض لوگ برمودا کی اہمیت کو یہ کہہ کر کم کرنے کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پانی بہت گہرا ہے۔ جنا نچہ جہاز وں اور طیاروں کا غائب ہوجانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

ایک گروہ کا خیال ہے کہ برمودا کے سندر میں پانی کے اندرشد پدطوفان اٹھتے ہیں جوڈ و ہے والے جہاز وں اور طیاروں کواس علاقے ہے بہت دور بہالے جاتے ہیں۔

کی برمودا کے علاقے ٹیں پانی کے اندرزلز لے آتے ہیں جن کی وجہ سے حادثات بہت تیزی کے ساتھ رونما ہوتے ہیں۔ ساتھ رونما ہوتے ہیں۔

(Electro Magnetic یا برین کا خیال ہے کہ اس جگہ کشش یا الکیٹر وسیکنوک لہریں Waves) بیدا ہوتی ہیں ، جن کی طاقت ہے ہزاروں گنا ڈیادہ ہوتی ہے چنا نچے بیدا نتہا کی طاقت سے ہزاروں گنا ڈیادہ ہوتی ہے چنا نچے بیدا نتہا کی طاقت ورلہریں جہازوں کو تو ٹر کرانکا نام ونشان مٹا دیتی ہیں اور برمودا کے اوپراڈ تے طیاروں کو تھی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں جہازوں کے خلاقے میں کہاس (سمت بتا نے والا آلہ) کام کرنا چھوڑ ویتا ہے۔ و نیا میں دوجگدالی ہیں جہاں کہا ہیں کام کرنا چھوڑ ویتا ہے۔ ایک برمودا کھون ووسرا جایان کا شیطانی سمندر (Devil's Sea)۔

کمپاس کے ناکارہ ہوجانے کا مطلب یہ ہے کہ ان دوخطوں کے ملاوہ دنیا ہیں کہیں بھی کمپاس کواستعال کریں تو اس کی سوئی شال کی جانب ہوتی ہے لیکن یہ حقیق (قبطی ) شال کی جانب نہیں بلکہ مقناطیسی شال کی جانب ہوتی ہے۔ جبکہ ان دوعلاقوں میں کمپاس کی سوئی قطبی شال کی جانب ہوتی ہے۔ جبکہ ان دوعلاقوں میں کمپاس کی سوئی قطبی شال کی جانب ہوتی ہے۔ جبکہ ان دوعلاقوں میں کمپاس کی سوئی قطبی شال کی جانب ہوتی ہے جس کی دوجہ ہے ہمت سے تعین میں بڑا فرق پیدا ہوجا تا ہے۔ یہی رائے امریکی جب بحرید کی ہوجی ہے:

The US Navy proposed the possibility of electromagnetic and atmospheric disturbances.

ترجمہ امریکی بحربے البکٹرومیکنیک اورموسی خرابی کے امکان کے بارے میں تجویز کا اظہار کیا تھا۔

اسائنسدانوں کی اکثریت کا خیال ہے کہ یکمل سائنسی مسئلہ ہے:

Most scientists attribute the disappearances to tricky ocean currents, hostile weather and human or technical

error. In the Triangle area, compasses point to the geographical North Pole rather than the magnetic north, which something makes navigation difficult causing accidents.

ترجمہ: اکثر سائنسدان غائب ہونے کے واقعات کو دھوکے بازسمندری موجوں ، ناموافق موسم اورانسانی یا بھنیکی غلطی کی جانب منسوب کرتے ہیں۔ برمودا تکون کے علاقے میں کمیاس جغرافیائی قطب شال کی جانب ہوتا ہے برخلاف مقناطیسی شال کے جسکی وجہ سے ست کے تعین کے نظام میں دشواری ہوجاتی ہے اور حادثات کا سبب بنتی ہے۔"

اس بارے میں ایک نظریہ ایڈ اسنیڈ کر (Ed snedeker) نامی سائنسداں کا ملاحظہ فرمائیں۔

The atmosphere above the Triangle is filled with invisible tunnels, which suck in the aircraft, ships and people.

ترجمہ: تکون کے اوپر کی فضاء نہ نظر آنیوالی سرگوں سے بھری ہوئی ہے جو طیاروں ، جہازوں اورافر اوکوا پنے اندر تھنے لیتی ہیں۔

اورافر اوکوا پنے اندر تھنے لیتی ہیں۔

(Charles) برمودا تکون کے بارے میں تحقیق کرنیوالے ایک اور محقق حارس برلیز (Charles)

- (Charles) برمودا تکون کے بارے میں شخیل کرنیوالے ایک اور محقق عاراس برائز (Charles) ہیں۔
  (Berlitz) کا خیال ہے کہ برمودا تکون کے اندر مقناطیسی محضور (Magnetic Vortex) ہیں۔
  جوابی اندراہے شکار کو محضی لیتے ہیں۔
- © ایک نظریہ یہ ہے کہ برمودا تکون کے اندراڑن طشتریاں (Flying sauccers) جاتی دیکھی گئی ہیں۔ جوابیخصوص مقاصد کے دیکھی گئی ہیں۔ جوابیخصوص مقاصد کے لیے طہاروں ، جہازوں اورافراد کواغواء کر لیتے ہیں۔
  - 🗗 امریکہ میں ایک فرقہ برمودا محکون کی حقیقت روحانیت سے جوڑتا ہے۔
  - يرحقيقت ہے كدومال يانى كاندر چيونى جيونى غاري يائى كئى جيل-
- 🗗 یہاں قدیم تبذیب اٹلائٹ کا مفن ہے جوانتہائی ترقی یافتہ تھی۔اور سندر میں زازلوں کے سبب

یانی کے اندر ڈوب گئی۔

برمودا تکون کی حقیقت کے بارے میں مذکورہ بیان کردہ نظریات کے علاوہ اور کائی نظریات میں مثلاً میتھین گیس تھیوری کے نام سے ایک نظریہ مشہور ہے۔ جو کہ ڈاکٹر بین کلینل Dr) Ben Clennel) کا ہے:

Dr. Ben Clennel of Leeds University popularized the theory that methane locked below the sea sediments reduces the density of water making ships sink. He also claimed that the highly combustible gas could also ignite aircraft engines, blowing them up

ترجمہ: لیڈی یو نیورٹی کے ڈاکٹر میں کلینل نے بینظم یہ متعارف کرایا کہ تکون کے اندرسمتدر کے بیچے میں موجود ہے۔ یہ آبیدے ( Gas کے بیچے میں موجود ہے۔ یہ آبیدے ( Hydrates ) سمندر کی تہوں ہے نگل کرموٹے موٹے بلبلوں کی صورت میں پانی کی آغ پر آجاتے ہیں یہ بلیاج چھونے سے یا آواز سے بچٹ جاتے ہیں اوران میں موجود کیس باہر نگل جاتی ہیں بہاز وغیرہ ہے۔ جسکی بجہدے وہاں پانی کی گافت (Density) کم ہوجاتی ہے۔ جسکے بہتے میں جہاز وغیرہ دوب جاتے ہیں۔ نیز انکا یہ بھی دعوی ہے کہ جو نکہ یہ گیس انتہائی سرائع الاشتعال ہے لہذا اگر یہ گوس فضا عمل مجیل جائے تو طیارے کے انجی کوایک دھا کے کے ساتھا ڈاکٹری ہے۔ آپ مصری محقق مجرعی واوی کے مطابق شیطانی سمندراور برمودا تکون کانے وجال کے ذیر استعال میں۔ اس نے با قاعدہ قلع نمائل بنایا ہوا ہے جو کون کی شکل کا ہے۔

تنقيري جائزه

جہاں تک اس نظر ہے کا تعلق ہے کہ برمودا تکون میں کوئی غیر معمولی ہات نہیں تو اس کا صاف مطلب میہ ہے کہا بیے لوگ برمودا ہے دنیا کی توجہ بٹانا چاہتے ہیں ۔ نظر پینبسرا یک یعنی برمودا تکون جہنم کا دروازہ ہے۔ اس پرکسی تبصر ہے کی ضرورت نہیں ہے۔

نظر پیمبردوکو بھی اسلے تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ خواہ یانی کتنائی گہرا کیوں نہ ہو، موجودہ سائنسی ترتی کے دور بیں سمندر کے اندر چھوٹی اور بڑی چھلیوں کے جسم سے چھوٹے چھوٹے کیمرے لگا کر آنگی زندگی کی ممل معلومات سائنسدال اکشا کررہ ہیں۔ اگر چھوٹی بڑی مجھلیوں اور دیگریانی کے جانوروں کی زندگی کو کیمرول میں قید کیا جاسکتا ہے تو استے بڑے بڑے جہازوں اور طیاروں میں سے کسی ایک کا ملیجی آج تک کسی کونظر نہیں آیا؟

نظریہ نمبر تین (برمودا میں طوفا نوں کا اٹھنا) میں بھی کوئی وزن نظر نہیں آتا۔ کیونکہ اول تو بید کہ جننے واقعات برمودا بحون میں رونما ہوئے اس وقت وہاں موسم صاف تھا۔ کسی طوفا ن وغیرہ کی کوئی اطلاع ریکارڈ نہیں کی گئی۔ دوسرا میے کہ وہ کیسا خاص طوفا ن ہوتا ہے جو بھی صرف جہاز کو ڈبوتا ہے اور مسافروں کو جھی مسرف جہاز کو ڈبوتا ہے اور مسافروں کو جھی مسلامت لا کر ساحل پر چھوڑ جاتا ہے اور بھی اس طوفا ن کو صرف سواروں کی صرورت ہوتی ہے اور جہاز کو ساحل پر بھیوڑ جاتا ہے اور بھی اس طوفا ن کو صرف سواروں کی صرورت ہوتی ہے اور جہاز کو ساحل پر بہنچا دیتا ہے؟

جوتے ہیں۔ چکٹے بیدمان لیتے ہیں۔ لیکن کے اندرزلزلوں کی وجہ سے حادثات بہت تیزی کیماتھ رونما ہوئے ہیں۔ چکٹے بیدمان لیتے ہیں۔ لیکن پھر ہوا ہیں اڑتے طیاروں کے بارے ہیں کیا کہا جائے گا؟ ذلزے سمندر ہیں آئے اورفضاء میں اڑتے طیارے کیے غائب ہو گئے؟ نیز یہ کیے زلزلے ہیں دلزے سمندر میں آئے اورفضاء میں اڑتے طیارے کیے غائب ہو گئے؟ نیز یہ کیے زلزلے ہیں جو کسی ماہرارضیات نے کبھی ریکارڈ نہیں کئے۔ اور نہ ہی زلزلوں کا پیتہ لگانے والے آلات کسی زلزلوں کا پیتہ لگانے والے آلات کسی زلزلوں کا پیتہ لگانے والے آلات کسی زلزلوں کا پیتہ لگائے والے آلات کسی

نظر بیٹمبر پانچ کے اول حصہ کو قارئین غورے پڑھئے۔ ہم اس برآئندہ چل کر بحث کریٹھے۔ کیونکہ یکی وہ چیز ہے جوآ کے چل کراس علاقے میں چھپی قو توں ،خفیہ منصوبوں اور ابلیس اور د جال کی سائنسی ترقی کو بچھنے میں مدود گی۔

نظریہ نمبر چھ کے بارے میں ایک محقق گیان کوٹر جو کہ 1990 سے برمودا تکون پر تحقیق کررہے ہیں۔ سائنسدانوں کے نظریات کی تروید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

The rationalistic attempt to deny the mystory or fit it into the existing scientific framework fails. The magnetic compass variation explanation is false because the Argonic line (the area of difference in calculation) moves with the rotation of the earth and is not always inside the Triangle to cause accidents. The methane gas theory

also false. Since the Triangle area does not have vast gas reserves.

ترجمہ: برمودا تکون کے رازیا معمہ ہونے کی حیثیت کے انکار کی کوشش یا اس کوموجودہ سائنسی چو کھٹے میں رکھنے کی کوشش نا کام ہو چی ہے۔ مقاطیعی کمیاس کے فرق والی تشری مجمی خلط ہے۔
کیونکہ کمیاس میں کی بیشی کا جوعلاقہ ہے وہ زمین کے گھو منے کے ساتھ حرکت کرتا ہے اور وہ فرق ہمیشت کھون کے ساتھ حرکت کرتا ہے اور وہ فرق ہمیشت کھون کے اندر نہیں ہوتا کہ حادثات کا سب بن جائے میتھین گیس تھیوری بھی ہے بنیا دہے ہمیشت کون مقدار میں گیس کے ذخائر نہیں ہیں۔

# گیان کوثر آ کے کہتے ہیں

"Despite science's efforts to create a Theory of Everything, earth still holds secrets that we can't fathom".

ترجمہ: سائنس کے نظریہ ''تھیوری آف ابوری تھنگ''(بیا ایک نظریہ ہے جو فطرت کی عاروں طاقتوں کی تشریح کرتا ہے۔) کی ایجاد کی کوشش کے باجووز مین ابھی بھی اپنے اندرا یسے رازوں کو چھیائے ہوئے ہے کہ جن کی تبدیک ہم نہیں بہنچ سکتے۔

نظر بینبرسات پر کسی تنجرے کی ضرورت نہیں البتداس سائنسداں سے بارے میں آگے مخضراً کیجے گفتگو کر شکے اور آٹھے اور آٹھے اور آق تالی غور ہیں جن کا تذکرہ آگے آئے گا۔

نظر یہ نمبر اامیں سے بیان کیا گیا ہے کہ وہاں پانی کے اندر جھوٹی جھوٹی غاریں پائی گئی ہیں۔
لیکن اس نظر ہے میں انگی نوعیت اور شکل نہیں بتائی گئی یا پھر بتانے کی اجازت نہیں ہے۔اور سے
غاریں خود بن گئیں یا کسی منظم توت نے بنائی ہیں۔البتہ اتنا ضرور ہوا کہ جس نے ان غاروں کے
مارے میں جانے کی کوشش کی اور بچھے جان بھی لیا...اسکو یانی کے اندر ہی مارد یا گیا۔

نظریة اکاتعلق قدیم دیو مالا کی تاریخ ہے۔ جہاں تک محرصی داؤد کے نظریے کاتعلق ہے۔ جہاں تک محرصی داؤد کے نظریے کاتعلق ہے ہے تو انھوں نے دجال کے موضوع پر بہت محنت کی ہادرگئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔راقم کے پاس وہ کتابیں تعییں لیکن فی الحال نہیں ہیں۔ اگر ہوتیں تو کافی مفید معلومات قار کین کی خدمت ہیں پش کرتا۔

محرعیسی داؤدان تمام بھہوں پرخود گئے ہیں جہاں سے دجال یا یہودی خفیہ تنظیم فریمیسن کا کوئی تعلق رہا ہے۔ مثلاً سویڈن بمصر فلسطین ،امریکہ، برمودا شام وغیرہ فلسطین ومصر ہیں کچھ قدیم مخطوطات ہاتھہ بھی گئے ہیں۔ وہاں ضعیف العمر لوگوں سے انھوں نے کافی معلومات حاصل کی ہیں جواس موضوع سے متعلق عربوں میں سینہ بسینہ چلا آ رہی ہیں۔ائے نظریے کے بارے میں آ گے گفتگو کریگے۔

مذکور ونظریات اوران کی تشریحات کے بعد بیکہا جاسکتا ہے کہ برموداتکون کے حادثات کی تحقیق کرنے والے وہ محققین جواس علاقے کوخطر ناک علاقہ قرار دیتے ہیں ان کی دلیلیں زیادہ وزنی ہیں۔

ایک اور محقق کی بریاتھ اینے مقالے" برمودا تکون توانائی کا میدان یا وقت کا میلان
(Bermuda Triangle:Energy Filed or Time Warp) " میں کائی
بحث ومیاحث کرنے کے بعد لکھتاہے:

'' متضادتشر بیجات کے باوجود ایک خفیہ ڈوربھی ہے۔ وہ بیہ کہ برمودا تکون کے اندر بھیب لیکن طاقتورتوا نائی کی موجود گی جس کوبعض سائنسدان بھی تشکیم کرتے ہیں۔البتہ بیکسی کو پیتائیں کہ کیوں اور کیسے بیعلاقہ اس بے انتہا تو انائی کی جگہ بنا؟

جی ہاں! برمودا تکون میں ایک' طاقت ورقوت'' کے ہونے پراکٹر محققین متفق ہیں۔ لیکن سے براسرارقوت ہے کیااوراس کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ کیاوہاں قوت کشش ہے؟

بعض محققین کاخیال ہے کہ وہاں الی شعائیں یالہریں پیدا ہوتی ہیں جو ہماری اس بھل کی طاقت سے ہزاروں گنا زیادہ طاقت در ہیں۔ بیلہریں جہازوں ادرطیاروں کو ابنی طرف سیجینج لیتی ہیں ان کو برقناطیسی یا الیکٹر ومیکنوک لہریں (Electromagnetic Waves) کہتے ہیں۔ برقناطیس کا بہ نظریہ برطانوی ماہر طبعیات جیس کارک نے 1873 میں متعارف کرایا تھا۔

آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھ سکتے ہیں جس طرح ہماری ریجی ایک بہت طاقت ور چیز ہے جو ہوی ہوئی مشینوں کو چلاتی ہے ، بڑے دیو ہیکل طیاروں کو اڑاتی ہے۔ ای طرح کی ایک قوت الیکٹرومیکنیک قوت یا توت کشش بھی ہے۔ البتہ بیدذ ہن میں رہے کہ بیتوت ہماری بجلی کی قوت سے مقابلے لاکھوں گنا طاقتور ہے۔ جس کو ہماری جدید سائنس ابھی تک محمل طور پر استعمال

میں لانے میں ناکام رہی ہے۔ کیونکہ برمودا میں موجود قوت کشش اس قوت کشش ہے بکسر جدا ہے جسکو ہمارے سائنسدان جانتے ہیں۔

چنانچ مشہور جیوفیز کس سائنسدال جان کیرسٹوئی کہتے ہیں کہ 'اس (برمودا کلون کے) پائی کے اندراور پائی کے اوپراک خاص تھم کی توت کشش موجود ہے۔ بیتوت کشش ہماری اس توت کشش سے مختلف ہے جس کوہم جانتے ہیں''۔

جان کیرسٹوئی بیال پر دوتوانا ئیوں کے قائل ہیں۔

اگرگوئی سائنسدان توانائی کے طور پراس قوت کشش کواستعال کرنے میں کا میاب ہوجائے تو پھراس توانائی سے چلنے والی کار جاری موجود و توانائی سے چلنے والی کار سے لاکھوں گنا تیز رفتاری سے دوڑ گی ،اس توانائی سے چلنے والی مشیزی صدیوں کا کام دنوں میں انجام دید گی اور ذراتصور سے چیئے قوت کشش سے اڑنے والے طیار سے (یااس طرح کی کوئی اور سواری) اس کی رفتار کیا ہوگی زبین کا چکر تو گویا اس سواری کے سواروں کیلئے ایسے لپیٹ دیا جائے گا جسے مینڈھے کی کھال کو کھوں بین کا چکر تو گویا ایس سواری کے سواروں کیلئے ایسے لپیٹ دیا جائے گا جسے مینڈھے کی کھال کو کھوں میں لپیٹ دیا جائے گا جسے مینڈھے کی کھال کو کھوں سے منائب میں اور جائیں ہوتا ہوں جو بائیں ۔جس کو چاہیں دور سے بی اپنی موجودا کیں ۔فضاء میں معلق ہوجا کیں ،سمندر کے اندر غاریں بنالیس ۔جس کو چاہیں دور سے بی اپنی طرف کھنے گیا ہے جائے اس کے برابر کرویں؟ طرف کھنے گیا کہ مائر کردیں۔ جی کہ اس کشش کے ذریعے دیلی کی ترکنت کو متاثر کردیں اور دن کو عام دن کے بجائے سال کے برابر کردیں؟

## جديد شيكنالو جي اورخفيه قوت

برمودا کون کے اندرجس قوت کشش کا ذکر جان گیرسٹوئی نے کیا ہے برمودا ہیں اس قوت کشش کی موجود گی کونقر بیا تمام نظریات کے حامل سائنسدان شلیم کرتے ہیں۔ چنا نچدا کی نظریے کوہم بھی اگر شلیم کرلیں کہ چلئے مان لیتے ہیں کہ اس علاقے میں ایس کشش ہے جو بڑے بڑے دیو بیکل جہازوں اور اسکے اوپر فضاء میں اڑتے طیاروں کو اپنے اندر تھینچ لیتی ہے ، تو پھر بھی ایک موال باقی رہتا ہے۔ وہ یہ کہ یہ کشش منظم ہے یا غیر منظم کا بعنی اسکوکوئی کنٹرول کررہا ہے یا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے ؟ اگر غیر منظم ہے تو اس علاقے کے اوپر موجود سٹیل نئ جام ہوجائے جائیں گرنا کے ہوئے اسکے اوپر موجود سٹیل نئ جام ہوجائے جائیں گرنا کے ہوئے اسکے اوپر میں کوئی کئیں ان کوئام نہیں کرنا جائیں کہ کوئے کہ وہے اسکے اوپر میں کرنا میں کوئا منہیں کرنا کے ہوئے اسکے اوپر میں کرنا کوئام نہیں کرنا کے ہوئے اسکے اوپر سٹیل انٹ کوئام نہیں کرنا کے ہوئے اسکے اوپر سٹیل انٹ کوئام نہیں کرنا

جا بنے۔ جبکہ ایسانیس ہے۔ اس علاقے کے اوپر سیکڑوں کی تعداد میں سینیلا عث کام کرد ہے ہیں اور بھی ان میں خرابی کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ البتہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ سینیلا عث نے بعض حادثوں کے وقت اس جگہ کی فلمیں بنائیں۔ لیکن فلمیں صاف تھیں۔ (سواے میرے کمپیوٹر انجینئر بھائیو! اپنے کیموٹر ہارڈ وسکول پرزیادہ اعتاد نہ کرو۔ ایسا نہ ہوکہ اپنی ساری معلومات اس میں ڈال کر ہے فکر ہوجا ہوا اور پھر کمی دن جب ضرورت پڑنے پر کمپیوٹر آن کروٹو اسکرن پر ونڈ وز کر ہے فکر ہوجا ہوا اور پھر کمی دن جب ضرورت پڑنے پر کمپیوٹر آن کروٹو اسکرن پر ونڈ وز کر ہے فکر ہوجا ہوا اور پھر کمی دن جب ضرورت پڑنے ہے کہ کھیوٹر آن کروٹو اسکرن پر ونڈ وز سائل کی سازے نظر آ رہے ہوں۔ اپنا تمام ڈیٹا قلم والی روشنائی سے لکھ کراہے یاس دکھو۔ تا کہ کی یوٹائی نہ اٹھائی پڑے۔ )

ای بنیاد پرلانگ وڈ کائے ورجینیا کے ماہر طبعیات پروفیسر وائن میٹ جین کہتے ہیں:

"اگراکی مقاطیسی صلقہ عمل جوآٹھ سومیل کی بلندی پرموجود موکی سیارے کی شب کوصاف کردے تو اے بقینا کسی سیارے خلاء میں سفر کرنے میں رکاوٹ بھی پیدا کرنی چاہئے۔اس قدر طاقتو رمقناطیسی حلقہ عمل کسی بھی سیارے کوائل کے مدار میں الٹا گھمانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، مگرابیا نہیں بور باچنا نچہ بیہ بات کسی الی نامعلوم و پراسرار قوت کی موجود گی کی جانب اشارہ کرتی ہے، مگرابیا نہیں بور باچنا نے ایک نامعلوم و پراسرار قوت کی موجود گی کی جانب اشارہ کرتی ہے، مرابیا نہیں بور باچنا نے بیٹ تو بھرائی فاصلے اور ہے جس سے بمقطعی لائلم اور بے جرائی علاقے سے گذرتے والا ہر جہاز اور طیارہ غائب ہونا جب سے بیٹ تو بھرائی طلاقے سے گذرتے والا ہر جہاز اور طیارہ غائب ہونا جاتے تھا۔ جبکہ حادثات خاص اوقات میں رونما ہوتے ہیں۔ اگر آپ اب بھی اس بات کو تسلیم

کرنے میں پیچکیا ہے مصول کرتے ہیں تواس واقعے کی تشریح آپ کیا کرنے۔ میری سیلسٹ نامی کشتی ۱۹۷۲ء کے اوائل میں بغیر کسی فنی خرابی کے اچا تک عائب ہوگئی۔خائب ہونے کی جگہ کو تفکھال پھینکا حمیالیکن ہے سود کئی ماہ کے بعد پیکشتی سطح سمندر پر شمودار ہوئی ۔ابیابی واقعہ لا داباما (LADAHAMA) نامی جہاز کا ہے۔

اب آپ دوبارہ مذکورہ نظریات پڑھئے اورد کیھئے کہ کیا کوئی بھی نظریاں عاد نے کی تشریح کرسکتا ہے۔ سوچئے ۔۔۔۔۔ اگر کشتی انتہائی تیز طوفان کی نظر ہوتی یا مقناطیسی کشش اسکو سمندر کے اندر لیجانے کا سبب ہوتی تو اسکا کچھ سراغ بھی نہیں ملنا چاہئے تفا۔ جبکہ یہ کشتی تھمل ٹھیک حالت میں تھی۔ نتمام آلات اسٹارٹ حالت میں تھے۔ انجن بھی ٹھیک تھا۔ ایندھن کا فی مقدار میں موجود تھا۔ اگر آپ کہیں کہ ہوسکتا ہے جم می قراق اسکوانواء کر کے لیے ہوں تو پھر قرزاق کپتان کی

الماری میں موجود قیمتی جواہرات اور انتہائی بیش بہا کاغذات کیوں اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ البتہ کشتی میں موجود تمام سوار غائب تھے۔ یہ کیسے قزاق تھے جوافراد کو اپنے ساتھ لے گئے اور بھی تاوان کی وصولی کے لئے کسی ہے رابطہ تک نہ کیا؟ اس ہے بھی زیادہ جیرت کی بات یہ ہے کہ کئی ماہ تک یائی کے اندر رہنے کے بعد یہ شتی تھے حالت میں یانی کی سطح پر کسی آگئی۔

اگریکشش غیرمنظم ہے تو طیاروں کوفضا ہے۔ مندر میں گرتے ہوئے بھی کسی نے کیوں نہیں و کے بھی کسی نے کیوں نہیں و کے بھیا؟ پائلٹ کوئی ہنگامی پیغام اپنے ائیر ہیں کوئبیں وے سکے؟ کسی طیارے کا ملب بھی نہیں ال سکا؟ پھر بھی مسافر غائب جہاز ساحل پر اور بھی جہاز غائب اور مسافر خووساحل پر بھی گئے؟

ایک اہم بات ریجی یا در کھنی چاہیے کہ بر مودا تکون اور شیطانی سمندر میں اکثر خائب ہونے والے مال بردار جہازوں ہیں عسکری امور ہیں استعمال ہونے والا سامان یا خام مال بحرا ہوا تھا۔ نیز جوافر ادا غواء کئے گئے وہ بھی این فین میں ماہرلوگ تھے، چنا نچے ہمارے یاس اس بات کوشلیم کرنے سے معال و دکوئی چار ہیں کہ اس علاقے میں کوئی خفیہ تو ت ہے جواس مقنافیسی کشش کوشقیم ایماز میں استعمال کررہی ہے اور اس براسکو کمل کنٹرول حاصل ہے۔

وه کون ہے؟

اس قوت کشش کوات منظم انداز میں استعمال کرنے والا کون ہے؟ وہ کوئی قوت ہے جس نے اس کواتنا مؤثر بنالیا جس کے ذریعے فضاء میں اڑتے طیارے غائب کردئے جا کیں ، جدید طیاروں کی جدید ٹیکنالوجی کو جام کردیا جائے ، اس علاقے کے اوپر سیٹیلا کش اور موتی سیارے جو اس علاقے کی تصویریں نکالنے کی کوشش کریں اور تصویریں تھینجی لی جا کیں ،لیکن کیمرے کی فلم صاف لیجنی برمودا تکون میں موجود '' خفیہ قوت'' اتن جدید ٹیکنالوجی کی مالک ہے کہ و نیا کے جدید مرین سمجھے جانے والے سیلا کٹ اور ان کے کیمروں میں موجود فلموں کو بڑاروں کاومیٹر دور سے صاف کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

یجی اعتراض برمودا پر محقیق کرنے والے ایک اور محقق پر دفیسر ہیر ولڈایل ڈیوس نے اپنے مقالے میں کیا ہے۔جبکاعنوان ہے:''مہضات کشش بیٹنی ہیں۔لیکن میآتی کہاں سے ہیں؟''

Gravity Pulses Confirmed-But Where do they come from?

تو کیا ہماری اس معلوم د نیا اور موجودہ سائنس دانوں کے علاوہ اسی و نیا کی کوئی خفیہ طافت سائنس و ٹیکنالوجی میں بہت آ گے جا پھی ہے؟ دوسویا تین سوسال آ گے اور کیاوہ طافت برمووا محکون میں سمندر کے اندر موجود ہے؟ کیا توت گشش ہے اڑنے والی سواری تیار کی جا پھی ہے؟

برمودا تكون .... نامعلوم خفيه يناه كامين؟

اڑن طشتریاں برمودا تکون کے علاقے میں سب سے زیادہ دیکھی گئی ہیں۔ نیز آگ کے بڑے بڑے بڑے ہے۔ بڑآگ کے بڑے بڑے ہوئے ہے۔ بڑتے گوئے ہیں اورخوداڑن طشتریوں کو بھی برمودا تکون کے سمندر میں داخل ہوتے و کیما گیا ہے۔ اسکے علاوہ گمنام طیارے فضاء سے اس طرح اس میں داخل ہوتے دکھیے ہے۔ اسکے علاوہ گمنام طیارے فضاء سے اس طرح اس میں داخل ہوتے دکھیے گئے ہیں جیسے وہ سمندر میں نہیں بلکہ اپنے ران وے براترے ہول۔

اگرآپ بادل کو دیجیس کداس گا ایک حصد آسان کی جانب بلندیوں میں ہاوردوسراسرا برمودا تکون کے پانی میں داخل ہور ہاہے، یا بہت بڑے آگ کے گولے کواڑتا ہوایا کسی کا پیچھا کرتا ہوا دیجھیں تو ایسے واقعات کی کیاسائنسی تشریح کریں گے؟ اسی طرح بڑے بڑے طیارے ہزاروں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے مندر کے اندریوں داخل ہوجا کیں جیسے مندر نے اان کے لئے اندرجانے کاراستہ بنادیا ہو؟

## کوئن الزبتھ اول نامی جہاز پرموجود جون سینڈر کابیان ہے

" میں کوئن الزبتھ اول پر نا ساسے نیویارک براستہ برمودا تکون جارہا تھا۔ موہم صاف اور سمندر پرسکون تھا۔ میں شیخ کے وقت عرشے پر کھڑا ایک ساتھی کے ساتھ کافی فی رہا تھا۔ اچا تک میں نے ایک چیوٹا ساطیارہ دیکھا۔ طیارہ ہم ہے دوسوگڑ کے فاصلے پرسے دوسوفٹ کی بلندی پر واز رکرتا ہوا سیدھا ہماری طرف آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی سٹرنی کواس کی طرف متوجہ کیا۔ پھر طیارہ ہم سے چھتر (75) گزدور جہاز کے قریب بڑی خاموثی سے سمندر کے اندر چلا گیا۔ نہ کوئی طیارے کے گرنے کی آ وازتھی اور نہ کوئی پائی کا چھپا کا تھا۔ بس یوں لگتا تھا جیسے سمندر نے اس طیارے کے گرنے کی آ وازتھی اور نہ کوئی پائی کا چھپا کا تھا۔ بس یوں لگتا تھا جیسے سمندر نے اس طیارے کے گرنے کی آ وازتھی اور نہ کوئی پائی کو ہیں کھڑا چیوڑ کرگراں آ فیسر کواطلاع ویے چلا گیا۔ انہوں نے جہاز کوموڑ ااور ایک سنتی بھی پائی پر اتاری۔ لیکن وہاں نہ تو کوئی ملہ تھا اور نہ کی مارنہ کی کوئی حاوثہ پیش نہیں آ یا ور نہ طیا ۔ اور نہ بی تیل کانشان۔ جس سے یہ بات یقی تھی کہ طیارے کوکوئی حاوثہ پیش نہیں آ یا ور نہ طیا ۔

میں موجود تیل کو یانی کی سطح پرضرور آنا جا ہے تھا۔سب سے زیادہ جیرت کی بات پیتی جب طیارہ یانی میں گراتو یانی میں جیسیا کا کیول نہیں ہوا؟اور یانی اچھلا کیوں نہیں؟

طیارے کا پائی کے اندرواخل ہونے کا اس ہے بھی زیادہ مستندواقعہ فلور پڑا کے ساحل ' ڈیٹن نے'' کا ہے جس کو 27 فروری 1953ء کی جسے ہے شارلوگوں نے ویکھا۔ طیارہ ساحل ہے صرف سوگرز کے فاصلے پر گرا تھا۔ فوراندی کوسٹ گارڈ اور وہاں موجود انتظامیہ نے وہ جگہ کھنگال ڈالی لیکن طیارے کا کوئی سراغ نہ ملاحق کرتیل کا بھی کوئی نام ونشان نہ تھا۔ جبرت کی بات ہے کہ آس پاس کے تمام ائیر پورٹ سے رابط کیا تو کہیں ہے بھی طیارہ کم ہونے کی اطلاع نہیں ملی ؟ آخر ریے طیارہ کس کا تھا؟ کہاں ہے آبان ورائی خاموش سے برمودا تکون کے سمندر میں کس کے پاس چلاگیا؟

# آگ کے گولے اور برمودا تکون

آگ کے گولے، سفید چکدار بادل اوراڑن طشتریاں اگران سب کو گہری نظرے دیکھا جائے تو بیدایک بی سلیلے کی کڑی نظر آتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے گویااڑن طشتری کو چھیانے کے لئے یہ بادل اور کہرمصنوی طور پر تیمیائی عمل ہے پیدا کی جاتی ہے۔ برمودا کے اندرآگ کے گولوں کا داخل ہونا بھی معردف چیز ہے۔

ڈبلیو ہے موری جو کہ ایک ہی جین ہے ایسی ہی صورت حال ہے وہ چارہ و چاہے۔ ڈبلیو ہے موری کا بیان ہے کہ وہ 1955ء جین اٹلانگ ٹی ''نامی جہاز پر کام کررہا تھا۔ شنج کا وقت تھا۔ واج آفیسر میرے پاس آکر کھڑا ہوا تھوڑی دیر بعداس نے بیخ ماری۔ جہاز پاگلوں کی طرح ایک وائز ہیں چکر کا شنے لگا تھا۔ تب ہم نے دیکھا کہ آگ کا ایک گولا بردی تیزی کے ساتھ جہازی طرف آرہا ہے۔ جس خوف زدہ ہو کرع شے پر کود گیا میرے ایک ساتھی نے مجھے دھ کا دیکر جہازی طرف آرہا ہے۔ جس خوف زدہ ہو کرع شے پر کود گیا میرے ایک ساتھی نے مجھے دھ کا دیکر مشت پر کود گیا میرے ایک ساتھی نے دیکھا کہ جہازی طرف دوڑے وہاں کہا تا (ست مندرخوفا کی انداز جس تا طم خیزتھا۔ ہم کیتان کے کمرے کی طرف دوڑے وہاں کہا تا (ست مندرخوفا کی انداز جس تا طم خیزتھا۔ ہم کیتان کے کمرے کی طرف دوڑے وہاں کہا تا (ست مندرخوفا کے انداز جس تا طاح خیزتھا۔ ہم کیتان کے کمرے کی طرف دوڑے وہاں کہا تا (ست مندرخوفا کے انداز جس تا طاح میزتھا۔ ہم کیتان کے کمرے کی طرف دوڑے وہاں کہا تا (ست جانے کا آلہ) نا کارہ پڑاتھا اور سارارا ست وہ خراب بی رہا۔

كهراور براسرار بادل

پرمودانکون کے او پراکٹر انتہائی چمکدار بادل اورسفید چمکدار کبرجھی دیکھے جاتے رہے ہیں۔

کولمبس نے اپنی امریکی دریافت کے سفر میں بھی ایسے چکندار بادل یا کہر کا ذکر کیا ہے۔ اس کی الگ بک (ڈائری) جواس کے جہازے ملی تھی اس میں اس نے تکھاتھا '' آگ کا ایک جناتی گول''ادر'' سطح سمندر پر سفید چیکندار لکیریں''۔

محققین کا کہنا ہے کہ یہ قدرتی بادل نہیں ہیں۔ یونکہ یہ چیکدار بادل بالکل صاف موسم میں، جہال کی بادل کا نام ونشان بھی نہیں ہوتا اچا تک سما ہے آجاتے ہیں اور برمودا کون کے پانی کے اندرا آتے جائے بھی انکود کھا گیا ہے۔ اس چیکدار بادل یا کہر میں اگر کوئی طیارہ یا جہاز داخل ہو گیا تو اس کو بجیب وغریب صورت حال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بلکہ طیارے اور جہاز ان میں داخل ہو کر بمیشہ کے لئے غائب بھی ہو چکے ہیں۔ آپ فلائٹ 19 کے غائب ہوئے والے پانچ طیاروں میں سے ایک کے پائلٹ کا آخری پیغام پڑھ چکے ہیں جس میں دو کہدر باتھا ''ہم سفید پانی میں داخل ہور ہے بین ہیں۔ اور جہاں کی سفید پانی میں داخل ہور ہے ہیں۔ ا

سے مفیدیانی دراصل انتہائی چمکدار بادل ہوتا ہے۔اس میں داخل ہونے کے بعد پاکلٹ کوخلاء، زمین اور پانی سب گذیز سانظر آنے لگتا ہے اور وہ ست کا بھی تعین نہیں کر پاتا، طیارے اور جہاز کے تمام آلات کام کرنا جھوڑ دیتے ہیں، پاکلٹ اور کیتان پرنامعلوم تنم کا خوف طاری ہوجا تا ہے۔

نومبر 1964 میں پائلت چک و یکلے نے اینڈ روس سے میا می تک پرواز کے دوران اپنے طیارے کے دان اپنے طیارے کے دائند کی ایک چکلدار کبرکو فاہر ہوتے دیکھا۔ اس کبر کے فاہر ہوتے ہی طیارے کے تمام آلات ناکارہ ہوگئے کچر طیارے کا پائلٹ خود بھی ایک چکتا ہوا وجود بن کررہ گیا۔

کنی کشتیال اور جہاز بھی ان چمکدار کہر میں کھر گیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے قائب ہو چکے ہیں۔ کیپٹن ڈان ہنری بھی ایک باراس چمکدار کہر میں گھر گیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے قگ (Tug سنتیوں کو سخینچنے والی طاقتور اسٹیم ہوٹ) سے ایک کشتی کو بھینچ کرلار ہاتھا۔ کشتی کہر میں کھو گئی لیکن ڈان ہنری نے ہمت نہ ہاری اور وہ کمی نامعلوم قوت سے ہوئی رسہ کشی کے بعد اپنی کشتی نکال لایا۔ اسکے بیان کے ہمت نہ ہاری اور وہ کمی نامعلوم قوت نے چوں لی تھی۔ کے مطابق اس کے فک کی تمام برقی تو انائی جیسے سی پر اسرار اور نامعلوم قوت نے چوں لی تھی۔ ایسے بی بادل نے سینا 72 نامی طیارے کا تعاقب کیا ۔ ذرا سوچنے کیا کوئی بادل کسی طیارے کا تعاقب کیا ۔ ذرا سوچنے کیا کوئی بادل کسی طیارے کا تعاقب کیا ۔ ذرا سوچنے کیا کوئی بادل کسی طیارے کا تعاقب کیا ۔ ذرا سوچنے کیا کوئی بادل کسی طیارے کا تعاقب کیا در طیارہ اینار اسٹہ بھول گیا۔ اس

كايا كلك مركباس واقع كوبيان كرنے والے اس طيارے كے فئى جانے والے مسافر تھے۔

ایک اورطیارہ''بونانزا'' اینڈروں کی عدود سے نکلتے ہی دھنگی ہوئی روئی جینے دینر بادل میں گھس گیا۔اس کاریڈیا کی رابط منقطع ہوگیا، پھر چارمنٹ بعدہی بحال ہوگیا لیکن یائلٹ نے خودکو میامی (فلوریڈا) پر پایا۔ گیس کی سوئی پٹرول کی مقداراس مقدار سے پچیس گیلن زیادہ بتاری تھی جو اس وقت طیار سے بیس ہوئی چا ہے تھی۔ بیمقداراتی ہی تھی کہ اینڈروس میامی تک کے سفر میں خرج ہوئی تھی۔ اس وقت طیار سے بیس ہوئی چا ہے تھی۔ بیمقداراتی ہی تھی کہ اینڈروس میامی تک کے سفر میں خرج ہوئی تھی۔ اسکا مطلب بیقا کہ طیارہ میامی تک اپنے انجن کے ذریعے نہیں بلکدائی ' پراسرار بادل' کے ذریعے پہنیا تھا۔

## برطانوى رجمنث ... بادل لے أثرے

سپلی عالمی جنگ کے دوران گیلی پولی کی مہم کی وجہ سے بڑی مشہور ہوئی۔ برطانوی فوج اور کی کی فوج آسنے ساسنے تھی۔ گھسان کی جنگ .... گیلی پولی میں شکست کا مطلب تھا کمل ترکی پر برطانیہ کا قبضہ۔ برطانوی فوجین فتوحات کرتی آگے بڑھتی جارہی تھیں۔ قریب تھا کہ وہ میدان بار لیے۔ بھڑ الاس ۱۲۸ گست ۱۹۱۵ء کو موجم بالکل صاف تھا۔ اچا تک میدان جنگ کے اور بادل کے پچھ کلاے فاہر ہوئے۔ ان گلزوں سے نیچ ایک اور بادل کا بہت بڑا کلڑا زیبن تک ایک سڑک پر جھکا ہوا تھا۔ بادل کا بہت بڑا کلڑا زیبن تک ایک سڑک پر جھکا ہوا تھا۔ بادل کا بہت بڑا کلڑا زیبن تک ایک سڑک پر جھکا ہوا تھا۔ بادل کا بہت بڑا کلڑا زیبن تک ایک سڑک بر بھکا ہوا اس سڑک ہے گئے۔ بادل کا بہت بڑا کلڑا نوبی کو جو دوستے بادل اپنی جگہ موجود ہے۔ اس سڑک ہے آگے ایک بہاڑی وہ میں اور اس بادل میں داخل ہوگئی۔ چونکہ دھندتھی اس لئے بیچھے والے فوجیوں کو بادل میں داخل ہوگئی۔ چونکہ دھندتھی اس لئے بیچھے والے فوجیوں کو بادل میں داخل ہوگئی۔ چونکہ دھندتھی اس لئے بیچھے والے دی رہی رہی اس مڑک پر آگے بڑھتی اس سڑک ہوگئی۔ جونکہ دھندتھی اس لئے بیچھے والے دی رہی رہی اس مارٹ کی بادل میں داخل ہوئی ۔ چونکہ دھندتھی اس لئے بیچھے والے برائی رہی رہی اور بادل میں داخل ہوئی۔ کے علم نہیں تھا۔ سو کمل رہنٹ آئی بی بڑھی اس مرئل ہوئی ہوئی۔ جونکہ دھندتھی اس لئے بڑھی والے بڑھی اس مرئل ہوئی ورابادل بڑی خاموق سے اور باشا اور اور والے بادل کے مقاف گڑوں سے بادل میں داخل ہوگئے۔ بادل بیادل میں داخل ہوگئے۔ بادل بیادل کے مقاف گڑوں سے بادل کو بان کی جونے سے عائب ہوگئے۔ اور در کھتے تان دیکھتے تان دیکھتے سے عائب ہوگئے۔

اس رجمنٹ کے بارے میں سیمجھا گیا کہ شاید جنگ میں ختم ہوگئی یا گرفتار ہوگئی۔لیکن بعد میں ترکی نے کہا کہاسے توالیم سی رجمنٹ کاعلم ہی نہیں ہے۔ سیر جمنٹ آشھ سوسے جار ہزار جوانوں پر مشمل تھی۔ اتن بردی تعداد بغیر کوئی نام ونشان چھوڑے غائب ہوگئی اور بھی پہتی لگ سکا کدانکا کیا بنا۔ بیدواقعدا گرچہ برمودا کے علاقے ہے باہر کا ہے لیکن ان چمکدار باولوں سے متعلق ہے۔

وفت كالتم جاناياكس اورجهت ميس يطيح جانا (Time Warp)

یہ کہریا بادل بعض اوقات وقت میں گڑ بڑکا باعث بھی ہے رہتے ہیں ۔ کبھی وقت آ گے پایا گیا تو کبھی بیجے ۔ مثلاً بیشنل ائیرلائیز کا طیارہ وی منٹ تک راڈ ار پرے غائب رہا۔ پائلٹ نے بتا یا کہاں دوران وہ روثن کہر میں سے پرواز کررہا تھا۔ ہوائی اڈے پراٹر نے کے بعد پند چلا کہ تمام مسافروں کی گھڑیاں اور خود طیارے کا کرونو میٹر تھیک دیں منٹ چھے تھا ۔ حالا تک ہوائی اڈے پر اٹر نے سے آدھا گھنٹہ پہلے انہوں نے ٹائم چیک کیا تھا۔

دوسرا واقعہ ایسٹرن ائیر لائیز کے ایک طیارے کا ہے۔ اس طیارے کو دوران پرواز ایک شدید جھنکالگاجس کی وجہ ہے وہ راستہ بھنگ گیا۔لیکن پھر بھی سلامت زبین پراتر نے میں کا میاب ہو گیا۔طیارے کے عملے اور مسافروں نے ویکھا کہ ان سب کی گھڑیوں کی سوئیاں بند پڑی تھیں۔ اور نیڈھیک وہ وقت تھاجب طیارے کو جھنکالگا تھا۔

برمودا تکون کے او برسفید چمکدار بادلول میں جوطیارہ یا جہاز گھس گیااس کو بھی ایسی ہی وقت کی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بھی دس منٹ غائب تو بھی آ دھے تھنے کا بچھ سراغ نیل سکا کہ کہاں گیا؟

وقت کاکسی اور جہت میں چلے جانے کا تصور البرٹ آئٹ کا ٹن نے پیش کیا تھا۔ لیکن ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب اس ہے بھی پہلے اشارہ فر مایا ہے۔ دجال ہے متعلق حضرت نواس ابن سمعان والی حدیث میں دجال کے دنیا میں رہنے کی مدت بیان کرتے وقت آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ وہ (دجال) دنیا میں جالیس دن رہے گا۔ پہلا دن ایک سال کے برابر موں دوسرادن ایک مینے کے برابر اور تیسرادن ایک بفتے کے برابر ہوگا۔ باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گئے۔ (مسلم شریف)

برمودا تکون میں اس طرح کے پر اسرار واقعات کی آخر کیا تشریح کی جاسکتی ہے۔ بید کہریا چمکتا ہوابادل کیا ہے جو طیاروں اور جہازوں کو غائب کردیتا ہے۔ اس میں داخل ہونے والوں کے لئے وقت تھم جاتا ہے یا کسی اور جہت میں چلاجاتا ہے۔ اکاو برمودا کے پانی کے اندر داخل ہوتے

اور پانی سے نکلتے بھی دیکھا گیاہے۔

بہت سے بینی شاہرین اور غیر جانب دار محققین کی رائے ہیے کہ تجسس اور رازوں سے بھرے ان واقعات کھرے ان واقعات کا تعلق اڑن طشتر یوں کے ساتھ ہے۔ اڑن طشتر یوں کے وقت بیتمام واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اور بید کم رہ چمکدا رباول اور گیند کی شکل کے آگ کے بڑے بڑے گولے ور حقیقت اڑن طشتریاں ہی ہیں۔

یا ازن طشتری (Flying saucer) یا بیا ہے؟ کیا وہ خفیہ توت جس نے مفاظیسی کشش تو انائی پر قابو پالیا ہے انھوں نے واقعی اڑن طشتری بھی بنالی ہے؟ کیااڑن طشتری تھوں آئی اور خیالی تھے کہانی نہیں؟ ان اڑن طشتریوں میں سفر کرنے والی مخلوق جس کوخلائی مخلوق میں سفر کرنے والی مخلوق جس کوخلائی مخلوق میں جکھور پر مشہور کیا گیا، وہ خلائی مخلوق نہیں بلکہ ہماری اس زمین سے بی لوگ ہیں؟

# اڑن طشتریاں (Flying Saucers)

برمودا تکون کی حقیقت جانے کے لئے جمیں اڑن طشتر یوں سے بارے میں جاننا ہوگا کہان کی حقیقت کیا ہے؟ برمودا تکون کے ساتھ اٹکا کیاتعلق ہے؟

یوں تو اڑن طشتر یوں کے بارے میں بھین سے بی پڑھتے چلے آرہے ہیں لیکن اس وفت ان کہانیوں کو بچے پر یوں کی کہانیوں کی طرح پڑھتے ہیں۔

اڑن طشتری کو یو۔ایف۔او (U.F.O) یا Unidentified Flying Objects یا اٹن طشتری کو یو۔ایف۔او (U.F.O) یا استحادہ اور پلاسٹک کے مرکب سے تیار کی جاتی نامعلوم اڑنے والی چیزیں کہا جاتا ہے۔ یہ کسی جدید معدن اور پلاسٹک کے مرکب سے تیار کی جاتی ہوئی ہوتی ہوتی ہوتی اور این ایروا کرسٹنی ہوئی ہونے ایک بی اڑن طشتری بیک وقت اپنا جم چھوٹا اور اینا بروا کرسٹنی ہے کہ اپنی آئھوں پر شک ہونے لگے اور دیکھنے والے بیہوٹی ہوجا کیں۔اسکے اندر سے عام طور پر نارنجی (Orange)، نیلی اور سرخ رنگ کی روشنیاں پھوٹ رہی ہوتی ہیں۔اسکی رفاراتی تیز ہے کہ ایک سینڈ میں نظروں سے مرخ رنگ کی روشنیاں پھوٹ رہی ہوتی ہیں۔اسکی رفاراتی تیز ہے کہ ایک سینڈ میں نظروں سے عائب ہوجاتی ہے۔ جورفاراب تک ریکارڈ کی جاسکی ہے وہ سات سو (700) کلومیٹر فی سینڈ ایعی چیس لاکھیٹی ہزار (2520000) کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ یہ وہ رفار ہے جو ہم د نیاوالوں کومعلوم ہیں۔

فضاء میں ایک ہی جگہ رکی رہ علی ہے ، چیزوں اورافراد کو اپنی طرف دور ہے ہی تھینے لیتی ہے۔ اگر کو کی اسکے قریب جائے تو اسکے جسم میں شدید تھم کی خارش شروع ہوجاتی ہے اور آئی تھیں جائے تو اسکے جسم میں شدید تھم کی خارش شروع ہوجاتی ہے اور آئی تھیں جلنے گئی ہیں اور جسم میں اس طرح جھٹکا گئا ہے جسے سخت کرنٹ لگ گیا ہو۔ دنیا سے بجلی کے نظام اور مواصلاتی نظام کو جام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے (امریکہ میں ایسا ہو چکا ہے ، جون ۲۰۰۷ اور مواصلاتی نظام کو جام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے (امریکہ میں ایسا ہو چکا ہے ، جون ۲۰۰۷

امریکہ کے مشرقی ساحلی علاقے اٹلانٹااور جار جیامیں ہوائی اڑے پر پروازوں کی آندور وفت معطل ہوگئی اور ہزاروں کلی اور غیر ملکی پروازیں تعطل کا شکار ہوئیں۔اسکا سب مسافر طیاروں کی آندور فت کو کنٹرول کرنے والے نظام کا اچا تک فیل ہوجانا تھا۔)لیزر شعاعوں کے ذریعے و نیا کے جدید ترین طیاروں کو باسانی نیاہ کر سکتی ہے۔ بیاڑ نے کے ساتھ ساتھ سمندر کے اوپراور سمندر کے اندر ای طرح جلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بیاڑ نے کے ساتھ ساتھ سمندر کے اوپراور سمندر کے اندر

جہاں تک اس کی شکنالوجی کا تعلق ہے تو صرف ابھی اندازہ ہی ہے۔وہ یہ کہاس کا نئات میں موجود تمام توانائی کے ذرائع اڑن طشتری کی ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں۔ان میں قوت میں موجود تمام توانائی کے ذرائع اڑن طشتری کی ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں۔ان میں قوت محتش اہم ہے۔اڑن طشتریوں کا راز جانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ وجو بیٹھنے والے ڈاکٹر جیسوب کا کہنا ہے" یہ فیرمعروف چیزیں ہیں۔ایسا لگتا ہے کہ بید(اڑن طشتری والے) بہت طاقت ورمقناطیسی میدان بنانے پرقدرت رکھتے ہیں جسکی وجہ سے بیہ جہازوں اور طیاروں کو تھینے کر کہیں لے حاتے ہیں۔

# ار ل طشتریاں آنکھوں کا دھوکہ یاحقیقت

اڑن طشتریاں اب تک دنیا ہے مختلف خطوں میں دیکھی گئی ہیں ۔لیکن برمودا کھون کیطر ح انکی حقیقت کوبھی گڈ ڈرکرنے کی کوشش کی گئی ہے جتی کہ بعض نے تو ان کے وجود کا ہی انکار کر دیا ہے کہ ایسی کوئی چیز دنیا میں پائی ہی نہیں جاتی ۔ان کے بارے میں ایک بینظر بیمشہور کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ خلائی مخلوق کی سواری ہے اور ان میں خلائی مخلوق سوار ہوکر ہماری اس معلوم و نیامیں محصوصے پھرنے کی غرض ہے آجاتی ہے۔

یے نظر پہنی اصلی حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کے سوا کیجے ہیں۔اڑن طشتر یول کے وجود کا انکاراب اس وجہ ہے کمکن نہیں رہا کہ انکود کھے جانے کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ نیز بیک وقت و کیھنے والوں کی تعداداتی زیادہ ہے کہ ان سب پر کسی وہم پخیل یا جھوٹ کا الزام لگا کررونہیں میں جانے سے اورویڈ یو بھی بنائی ہیں۔ کہا جا سکتا گذشتہ چند سالوں میں لوگوں نے انکی تصویریں اورویڈ یو بھی بنائی ہیں۔

علاقوں میں نصب کریں تا کہ انکی حرکات دسکنات کوآلات کے ذریعے دیکارڈ کیا جاسکے۔ بیسویں صدی کے آخر میں ایک حملاب سروے کیا حمیا جسکے مطابق ایک تہائی امریکیوں کی رائے تھی کہ اڑن خشتری والے ہمارے ملک میں آئے ہیں۔

چنانچہ جب اڑن طشتر ہوں کے دیکھے جانے کے دافعات استے زیادہ ہو گئے کدان کو آتھوں کا دھوکہ کبہ کررد کردینا ممکن نہیں رہاتو عالمی فتند گر یہود یوں نے اس کو بھی برمودا تکون کی طرح افسانوی قصے کہانیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کی۔

راتم نے دومرتبہ فضاء میں ایسی روشی کو چند دوستوں کے ہمراد حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ راتم چند دوستوں کے ہمراد ایک بلند جگہ پر کھڑا تھا۔ اندھیرا ابھی وادیوں میں اتر ناشروع ہوا تھا۔ دور سامنے ایک نارشی رنگ کی روشی نمودار ہوئی اور دھیرے وھیرے سیدھی اوپر کیجانب فقا۔ دور سامنے ایک نارشی رنگ کی روشی نمودار ہوئی اور دھیرے وہیرے اولا تو بیگان ہوا کہ شاید فقا (Vertical) اٹھی شروع ہوئی اور پھرسیدھی سامنے کی طرف چلی گئی۔ اولا تو بیگان ہوا کہ شاید نیل کا پٹر کا نہیں ہوتا۔ نیز دوعلاقہ ایسا تھا جہاں نیل کا پٹر کی کوئی جگر نہیں تھی۔ نہیں وہ کوئی میزائل تھا اور کوئی ایسی چیز جسکو کوئی اور نام دیا جا سکے۔

دوسرا واقعہ منج سحری کے وقت کا ہے۔ ایک تیز سفید روشنی ہمارے او پر سے گذری جو کافی نیچ تھی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ اس چیز کا مجم نظر آ رہا تھا جو کہ بڑے کیپ ول کے ما نشر تھا۔ نہ تو یہ طیارہ تھا اور نہ تی ہیلی کا پٹر کیونکہ جتنی نیچائی پر یہ تھا تو اسکی زور دار آ واز ہمیں سنائی و بنی چاہیے تھی لیکن اس روشنی کی کوئی آ واز نہیں تھی ، اسکو آ تھوں کا وطو کہ بھی نہیں کہد کتے تھے کیونکہ راقم کے علاوہ بھی دو افراد نے اسکود یکھا تھا۔

اڑن طشتریوں کے دیکھے جانے کے واقعات کوئی آج کی بات نہیں بلکہ اسکی تاریخ بھی اس صدی کی ہے جو صدی دنیا میں شیطانی ریاست امریکہ کے قیام کی ہے۔ یعنی پندرویں صدی عیسوی۔ جون 1400ء میں بھی اڑن طشتری دیکھے جانے کے واقعات ریکارڈ پر موجود ہیں۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کوعلم ہوگا کہ یہ پندرویں صدی سائنسی انقلاب کی صدی تھی جاتی ہے۔ تب ہے کیکر آج تک دنیا کے مختلف خطوں میں اڑن طشتریاں دیکھی جاتی رہی ہیں۔ یہاں ہم اختصارے کام لیتے ہوئے صرف گذشتہ سال (2008) میں اڑن طشتری دیکھے جانے کے واقعات مہینے کے اعتبار سے پیش کررہے ہیں بیوہ واقعات ہیں جنگی رپورٹ متعلقہ اداروں کوئی گئی:

| جوان | متى | ايريل | مارچ | فروري | جؤرى   |
|------|-----|-------|------|-------|--------|
| 419  | 317 | 420   | 312  | 352   | 443    |
|      |     | نوجر  | J.F. | أكست  | جولائی |
|      |     | 393   | 352  | 448   | 495    |

اپریل 1952 میں ڈان کیمبیل جو کہ سیریٹری برائے بحری (امریکی)وزارت تھا، بزائر ہوائی کے اوپرسٹر کررہاتھا۔اس نے دیکھا کہ دواڑن طشتریاں بہت تیزی کے ساتھاان کے طیارے سے قریب ہورہی ہیں۔ پھروہ دونوں اڑن طشتریاں ان کے طیارے کی ترد چکر لگانے لگیں جیسے طیارے کی تلاقی لے رہی ہوں۔ کیمبیل جب واشکٹن واپس آیا تو اس نے امریکی فضائیے ہے اس بارے میں جانے کی کوشش کی رہیکن امریکی فضائیا ورامریکی می آئی اے نے اس کو یہ بات سمجھادی بارے میں جانے کی کوشش کی رہیکن امریکی فضائیا ورامریکی می آئی اے نے اس کو یہ بات سمجھادی کی اگرانی نوکری کو بیجانا جا ہے ہوتو جو کھے آپ نے دیکھا ہے ،اس کو بحول جاؤ۔

1947 سے 1969 تک امریکی ائیرفورس نے اون طشتریوں کے بارے میں تنتیش کی۔ اون طشتریوں کے دکھیے جانے کے واقعات کی جو رپورٹیس موصول ہوئیں تحییں ان کی تعداد 12618 متحی۔

اڑن طشتر یوں میں سوار تو توں نے بیاکوشش کی ہے کہ دنیا والے ان کو کہ اور سیارے کی مخلوق سمجھیں۔ اس لئے انہوں نے اپنا حلیہ کسی خلائی مخلوق کی طرح بنا کرانسانوں کے سامنے خود کو خلاقی مخلوق کی طرح بنا کرانسانوں کے سامنے خود کو خلاج کیا ہے چنا نچھان کو (Aleins) بعنی پر دیمی یا اجنبی کا نام دیا گیا ہے۔ لیکن حقیقت سے ہے کہ وہ بردلیمی نہیں بلکداسی و نیا کے لوگ ہیں جو عالمی کفرید طاقتوں کے اہم لوگوں سے را ایسٹے میں رہتے ہیں۔

# اڑن طشتری والوں کی امریکی صدرے ملا قات

1951 ء بیں ایک اڑن طشتری امریکہ کے ایک فوجی ائیر پورٹ پراتری ۔ اس اڑن طشتری کے اندر سے تین آدی نکلے جوروانی سے اگریزی بول رہے تینے ۔ انہوں نے امریکی صدر آئزن ہاور (بیدا سکے بعدصدر ہے) سے ملاقات کیلئے کہا۔ وہاں موجود فوجی افسران نے امریکی صدر آئزن ہاور (دویصدارت 1953ء تا 1961ء) سے رابطہ کیا۔ چار گھنے بعدامریکی صدر وہاں آیا اوراس نے اڑن طشتری والوں سے ملاقات کی ۔ امریکی صدر کے بھراہ تین فوجی شے۔ وہاں آیا اوراس نے اڑن طشتری والوں سے ملاقات کی ۔ امریکی صدر کے بھراہ تین فوجی شے۔ حیرت کی بات بید ہے کہ اس ون ائیر پورٹ پر تمام کاروائیاں نامعلوم وجوہات کی بنا پر معطل

رہیں ۔ چنانچے نہ تو کوئی فوجی اپنی جگہ ہے ہلا ، نہ کوئی طبیارہ اڑا نہ اور کوئی کام ہوا کھل ابمرجنسی نافذ كردى گئى \_ پھراڑن طشترى غائب ہوگئى \_

ندكورہ وعوى ماہرامر كى يروفيسرلين نے ايك امر كى ى آئى اے كے المكار كے حوالے سے 1956ء میں کیا۔ لیکن اس ملاقات میں کیابات چیت ہوئی کی کو کچھ پیتہ نہ جل سکا؟

1976ء میں بورٹور کو (جو کہ برمودا تکون کی حدود میں ہے) میں اتی زیادہ اڑن طشتریاں نظرة كيس كدائلود يكھنے كے لئے بائى وے ير جاتا شريفك جام ہوكره كيا۔ اور كا ريوں كے الجن خود بخو دہی بند ہو گئے ٹی وی ، ریڈیواور پرلیں کے بندے ان اڑن طشتریوں کے کرتب و کیھنے کے لتے جمع ہو گئے ۔ تین ماہ تک اڑن طشتریوں کے بورے بیٹرے بار بارظا ہر ہوتے رہے جیسے بیگوئی معمول کی برواز ہو۔

اڑن طشتریاں دائٹ ہاؤس پر

۱۹۵۲ء میں ۱۳جولائی ہے ۲۹ جولائی تک واشکٹن ڈی ی پراڑن طشتریاں دیکھی جاتی رہیں۔ ا بک ہی رات ۲۰ کی تعداد تک لوگوں نے اڑن طشتریاں دیکھیں۔ یہ ۱۴ ژن طشتریاں وہائٹ ہاؤس ے اور چکر کافتی رہیں۔اس پر امریکی عوام میں کافی شور میا۔حقیقت حال جانے کیلئے جیث طیارے اڑے ۔لیکن اڑن طشتریاں ان سے ساتھ چوہے بلی کا تھیل تھیلتی رہیں ۔طیارے جب اڑن طشتریوں کے استے قریب بھنے جاتے جہاں سے اتکی تصویر اور اٹکا معائند کیا جاسکتا تھا تواڑن طشتریاں نا قابل یفین تیزی کے ساتھ ان سے بہت دور چلی جاتیں۔اس سے امریکی عوام اور یریس میں مزید شورا محا۔ چنانچہ مجبورا امریکی صدر ٹرومین نے بذات خوداڑن طشتریوں کی تفتیش كرتے والے مشن " يروجيك بليوبيك" كے تكران كيشن اليدورة جے ربيلت سے بات كى اوراس واقعے کے بارے میں یو چھا۔لیکن جواب س کرآ پکو جرانی ہوگی کدایک بیپنن امریکی صدر کے سامنے صاف جھوٹ بول گیا۔اس نے ایسے کسی واقعے کاصاف اٹکار کر دیااور کہا کہ راڈ اراسکرین یر جو پچھنظر آیادہ محض مومی اثر ات تھے لیکن اس جھوٹ بو لنے میں کیپٹن رپیلٹ تنہائہیں تھا۔ بلکہ اسكے پیچیے با قاعدہ مضبوط گروہ تھا۔جو بیرجا ہتا تھا كہ حقیقت كوئی بھی نہ جان سكے۔

اڑن طشتریوں کے دائٹ ہاؤس کے اوپر سے گزرنے کے وقت کیپٹن رپیلٹ خود واشگٹن میں موجود تھا۔ کیکن اس واقعے کی اطلاع اسکواخبار سے ہوئی۔ اس نے واشکٹن میں گھوم پھر کرتینی 67 رہائی تیت-1701ردیے

شاہدین سے شہادتیں لینا جاجی تو پیغا گون حکام نے اسکواٹاف کی گاڑی وہے سے بی انکار كرديا۔اسكوكها كياكداكرآب جانا جائے ہيں تو اپني جيب ہے كرائے كى ميكسى كرتے بيل جائیں۔(امریکہ میں موجود طاقتور تو تیں یہی جاہتی ہیں کہ برموداادراڑ ن طشتریوں کے بارے میں کوئی تحقیق ندگی جائے ) وہ بدول ہوکر سیدھااو ہا یو میں اس پر وجیکٹ کے ہیڈ کوارٹر پہنچا اور اس نے ایک را دار اسپیشلٹ سے اڑن طشتر ہول کے بارے میں بات کی۔ بدیمینن روعے جیس تحاراس نے کہا کہ غیر معمولی موتی صورت حال میں راڈ اریر نامعلوم اجسام ظاہر ہو سکتے ہیں۔

29 جولائی 1952 کوای موضوع برامریکی ائیرٹورس کے جزل این ۔ای سامقورڈ نے پینا گون میں سحافیوں کی بری تعداد کی موجودگی میں برلیں کانفرنس کی صحافیوں نے تندینز سوالات کئے۔ جزل نے محافیوں کو وہی کیپٹن جیمس والی بات سنادی کین صحافی اورا ژن طشتری م تحقیق کرنے والے اس تشریح سے بالکل مطمئن نہیں ہوئے ۔خود کیٹین ربیلٹ بھی اس تشریح سے مطمئن نہیں تھا۔ کیونکہ جب اس نے واشنگٹن نیشنل ائر پورٹ (جہال راڈ ار پراڑ ن طشتریال ظاہر ہوئی تھیں ) پر راڈ ار پرموجود ذہد داران ہے بات کی تو کوئی بھی جزل ای سامفورڈ کی تشریح ہے مطهئن نبيس تفابه

جب عوام اور صحافیوں کی جانب سے اس بارے میں زیادہ شور ہونے لگا تو 24 ستبر 1952 کوامر کی خفیدادارے ی آئی اے کے شعبہ مراغرسانی برائے سائنسی امور کی جانب سے ایک میمورندم جاری کیا گیا جس میں اڑن طشتر یوں کی خبروں پر تبصرے کرنے کوقو می سیکورٹی کے لتے خطرہ قرار دیدیا گیا۔ ذراغور فرمائے ،ایباان اڑن طشتریوں میں کیا ہے جسکوامر کی حکومت چھیا نا جا ہتی ہے اور اس پر تبصرے کوسیکورٹی کے لئے خطرہ سمجھا جا تا ہے۔

# اڑن طشتری یا کستان میں

ۋىرەغازى خان ..... 00-8-29 .... ٢٩ اگست ، ٢٠٠٠ اتواركى رات ۋىرەغازى خان میں اڑن طشتری دیکھی گئی۔ دوہفتوں میں یہ بورینیم سے مالا مال علاقے میں دوسری مرجبہ نظر آئی ہے۔روز نامہ ڈان کےمطابق بیاڑ ن طشتری مغرب کی جانب ہے آئی اور فورٹ منسر واور را کھی گنج کے اوپر سے اڑتی ہوئی Baghalchor اور Roughin کے درمیان زمین کی طرف اتری۔ بورڈرملٹری بولیس نے اخبار کو مقامی لوگوں کے حوالے سے بیہ بات بتائی کہ اڑن طشتری

68

رعایتی قیت-170/روپے سیدهی زمین کی طرف اتری -اسلام آباد میں حکام نے اس بات کی تر دیدگ ہے بیہ کوئی میزائل تجربہ تھا۔۵ااگست کو ایک اوراڑن طشتری ضلع راجن پور میں واقع ایک ائر ہیں کے قریب دیکھی گئی تھی۔ای تاریخ کو بلوچتان میں ایسے ہی چھروشنی چھوڑ تے جسموں کو دیکھے جانے کی اطلاع مجھی موصول ہوئی تھی۔

### اعك

راقم کو ایک معتبر صاحب نے بتایا کہ 96-1995 میں شام کے دفت وہ کامرہ الک ) میں اپنے گھر میں تھے۔انکے اوپر سے بہت نیجائی پرایک تکون کی شکل کی کوئی چیز گذر کر گئی۔اسکے چیچھے کامرہ انز ہیں سے طیارے اڑے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آگئے ۔انہوں نے سوچا کہ شاید رید چیز اوروں نے بھی دیکھی ہو یا خبروں میں اسکے بارے میں بتایا جائے۔لیکن ایسا نہیں ہوا۔(اس موضوع پرامر کی صدر کے بونٹ سل مجانو پاکستانی کسے بول سکتے ہیں)

#### 1921

8 اکتوبر 2008 شام 8:05 پرلامور میں امان کریم صاحب نے آتھ اڑن طشتریاں و کیھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایکے بقول یہ ۷ کی شکل میں مشرق کی جانب جاری تھیں۔

### راولينثري

جنوری 1998 میں راولپنڈی کے آصف اقبال صاحب نے اپنے بارے میں ہول بتایا ہے اور انتخاب کے دوست میں بار پہلے اپنی جیست پر بتھے۔ اس وقت انھوں نے آسان ہیں کہوا ہی روشنیاں دیکھیں جنگی شکلیں بار بار تبدیل ہور ہی تھیں۔ انتخابی افغول بیاڑن طشتریاں تھیں کیونکہ بیہ روشنیاں کسی اور چیز کی نہیں ہو سکتیں ۔ آصف اقبال صاحب راولپنڈی میں ما تکرونیک انسٹی ٹیوٹ روشنیاں کسی اور چیز کی نہیں ہو سکتیں ۔ آصف اقبال صاحب راولپنڈی میں ما تکرونیک انسٹی ٹیوٹ آف انفار میشن ٹیکنالوجی (پرائیویٹ) نامی ادار سے میں دیٹ ورک ایڈ منسٹریٹر کے طور پر ملازم ہیں۔

## اڑن طشتری بھارت میں

23 جنوری 2008 جنوبی ہند میں پانچ اڑن طشتریاں ایک ساتھ دیکھی گئیں۔ یہ کئی منٹ تک بہت نیچائی پرگھوئتی رہیں۔اسکی ویڈیو مقامی لوگوں نے اپنے موبائل فون سے بنائی۔

28 اگت 2008 بروز جمعرات بحارت کے شرمینی میں ساحل سمندر" کیٹ وے انڈیا" يرسرسائے كے لئے آئے والے شہريوں كا جوم تھا۔ بہت بوگ اسے مودى كيمرول اور مویائل فون سے ایک دوسرے کی ویڈیو بنارے تھے۔انجی دن کی روشنی برطرف پھلی ہوئی تھی۔اجا تک ساحل سے بالکل قریب انتہائی نیجے ایک بردی اڑن طشتری معودار ہوئی ۔لوگوں نے ا ہے کیمرے فور اُاسکی جانب کروئے اور اس کی فلم بنالی۔ جارسکنٹر تک پینظر آئی رہی اور پھرد میسے ہی و کھنے غائب ہو گئی۔ بیاڑ ن طشتری جم میں بہت بڑی ہے۔اوراسی قلم بالکل واضح ہے۔ جي كارنرنے بھي اڙن طشتر ي ويکھي

سابق امر کی صدر جی کارٹر ( دورصدارت 1977 تا 1981) وہ واحدام کی صدر ہے جس نے اڑن طشتری خودد تھنے کا دعویٰ کیا۔ جمی کارٹر کا کہنا ہے:

I don't laugh anynore at people when they say they have seen UFOs because I have seen one myself (An interview to ABC news)

'' میں ان لوگوں پر ہالکل نہیں ہنتا جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اڑ ن طشتر مال دیکھی ہیں ، كيونك بيس خودالك اژان طشتري ديكھ چيا مول' \_ (اے بي مي نيوز كوايك انٹر يوميس)

جمی کارٹر کے بقول جب وہ 1969ء میں جارجیا میں لائٹز کلب کے ایک اجلاس میں شریک تھے ان کے ساتھوان کے اہل خانہ اور اور دیگر لوگ بھی اڑن طشتری دیکھنے والوں میں تھے۔ اس کے بعد جی کارٹرنے ساوعدہ کیا کہ میں وائٹ ہاؤس میں پہنچنے سراڑ ن طشتر یوں کے واقعات کی تحقیق کے لئے ماہرین اورسائنسدانوں مرمشتل ایک ممیٹی تشکیل دوں گا تا کہ وہ جمیں ان کی حقیقت ہے آگاہ کریں۔

لیکن جی کارٹرامریکہ کی صدارت برفائز ہونے کے یاد جودایناوعدہ بورانہ کر سکے۔ کیوں؟ کیا امریکہ میں کوئی اور بھی قوت ہے جوامریکی صدر سے زیادہ طاقتور ہے؟ کیا اڑن طشتریوں سے ما لک کے سامنے امریکی صدر بھی ہے ہیں ہے؟ یا جی کارٹرکو ' خفیہ طاقت' نے سرحمکی وی اگر جان يباري ہے تو اژن طشتر يوں کو بھول جاؤ؟

بر مودا تکون میں جو غیر معمولی واقعات وحادثات ہوتے رہتے ہیں ان سے متعلق راپورٹوں 70 رعایتی تبت ۔/170روپ

پر بڑی بخت پابندی عائد کردی گئی ہے۔اب ندائیس مشتہر کیاجا تا ہے اور نتظیم کیا جا تا ہے۔ان واقعات میں اڑن طشتر یوں کا آسان میں دیکھا جانا ، برمودا کے سمندر میں داخل ہونا اور برمودا کے سمندر میں یانی کے اندر ہزار دوں نٹ نیچان کا دیکھا جانا شامل ہے۔

اس رپورٹ کو بھی بختی ہے د بادیا گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ 1963ء میں پورٹور کو کے مشرقی ساحل پر امریکی بحریہ نے اپنی مشقوں کے دوران میں ایک اڑن طشتری دلیمی تھی جس کی رفتار دوسوناٹ تھی اور دہ سمندر کے اندر نیچے ستا کیس بزارفٹ گہرائی میں سفر کررہی تھی۔

اڑن طشتریاں دیکھنے والوں کے پاس فورا کالے کپڑوں میں ملبوس کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں جوانکواس واقعے کو ند بیان کرنے کی تنبیہ کرتے ہیں۔

جیما کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ امریکی حکومت کی جانب سے برمودا تکون کی طرح اڑن طشتریوں کی حقیقت کو بھی چھیانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔

## حتیٰ کہاڑتے طیارےاڑن طشتری کے پیٹ میں

امریکی فضائیہ کے ایک ائیر میں کے راڈار پرایک اڑن طشتری ظاہر ہوئی اس کے تعاقب میں امریکی بمبار جیٹ طیارہ 86- F فورا اڑا۔ اس طیارے نے اڑن طشتری کی تلاش میں وسی میدان کا چگر کا تا جبی اچا تک راڈار کی اسکرین پر بیٹھے امریکی اہلکار نے راڈار کی اسکرین پراڈن طشتری کو سیدھا امریکی طیارے کی جانب آتا ہوا و یکھا ، اس نے طیارے کے پائلٹ کو فورا پیغام ارسال کر کے اس خطرے کی جانب متوجہ کیا الیکن چند کھوں میں بی اس کو یوں لگا جیسے اڑن طشتری طیارے سے فکرائی ہے لیکن اس کے بعد راڈار کی اسکرین پرصرف اڑن طشتری نظر آر بی تھی اور طیارے کا کہیں کچھ بیتہ نہیں تھا۔ راڈار پر مامور الم کاروں نے اڑن طشتری نظر آر بی تھی اور طیارے کا کہیں کچھ بیتہ نہیں تھا۔ راڈار پر مامور الم کاروں نے اڑن طشتری ہے رابط کرنا چاہا ایکن اس می عائب تھی ۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے طیارے کو اڑن طشتری نے اپنے ایکن اس می عائب تھی ۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے طیارے کو اڑن طشتری نے اپ

اس کے بعدامر کمی فوج ، فضائیداور تمام انظامیدا ہے 66- Fطیارے کوتلاش کرتے رہے لیکن پوراطیارہ کبال غائب ہوا امریکہ کی ٹیکنالوجی اس کوتلاش کرنے میں ناکام رہی جی کہ کسی حادثہ کا کوئی نشان یاطیارے کا کوئی ملہ بھی ان کے ہاتھ ندآ سکا۔

دوسراحاد شامریکی فوج کے ٹرانسپورٹ طیارے کو پیش آیاجس میں 26 فرادسوار تھے۔ پہلے

حادث کی طرح اس کو بھی راڈار کی اسکرین پر واضح دیکھا گیا۔ راڈار کی اسکرین پر بیٹھے امریکی ایکارکواچا تک یوں لگا جیسے اس کے ساسنے کوئی گیند آکرگری ہولیکن پر گیند نہیں تھی بیاڈن طشتری کی خوج تھی جواچا نک اس کی اسکرین پر نمووار ہوئی تھی اوراب انتہائی تیز رفآری کے ساتھ امریکی فوج کے ٹرانسپورٹ طیارے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ راڈار کی اسکرین پر بیٹھے اہلکارنے طیارے کے پائلٹ کو خبر وار کرنا چاہا لیکن اس کو بیر مہلت نہ مل سکی اوراس کے ویجھے تی ویکھتے اڑن طشتری طیارے کے ساتھ اس طرح جاملی جیسے دوجسم ایک ہوگے ہوں۔ گویااڑن طشتری نے پورے طیارے کو مع 26 افراد کے اپنے اندرنگل لیا تھا۔ اس کے بعداڑن طشتری کی رفآر دوگئی ہوگئی اورراڈار کی صدود کو معالی کے دیکھتے میں عائب ہوگئی ۔ فورائی امریکی فضائیر ترکت میں آگئی اورعلاقے کی فضائیں اور سمندر چھان مارائیکن بچھ پنہ نہ لگ سکا۔

ارُن طشترى كاتعا قب.....انجام

کیپٹن تھامس میں ٹیل ایک بہت ہوئی اڑن طشتری کا تعاقب کرتے ہوئے جان ہے ہی ہاتھ وہو بیٹا۔ 7 جنوری 1948 کو کیپٹن میں ٹیل نے 7-51 میں پرواز شروع کی۔ اس پرواز کا مقصدایک بہت ہوئی اڑن طشتری کی شناخت کی تصدیق کرنا تھا۔ بیاڑن طشتری دن کے وقت کھلے آسان میں ہوئی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اڑن طشتری کے تعاقب کے دوران بی کیپٹن میں ٹیل کی موت واقع ہوگئی اور طیارہ جھوٹے جھوٹے کلڑوں میں تبدیل ہوکر فضاء میں بھرگیا۔ طیارے کے جوکڑے مطاقبیں دکھر کو اس کا تھا کہ جیسے طیارے پرشدیو تھی کی گولیوں کی ہو چھاڑ کی اور چھاڑ کی بیاتھا کہ جیسے طیارے پرشدیو تھی گی اس میں کہا گیا تھا کہ کیپٹن میں ٹیل زہر و( Venus ) بیارے کا تعاقب کر دہائیا۔

ذراغور سیجی بھلا زہرہ سیارے کا تعاقب بھی آپ نے سنا ہے؟ حقیقت سے ہے کہ امریکی حکومت نے برمودا بھون کی طرح اڑن طشتریوں کے بارے میں رونما ہونے والے حادثات بربھی پردہ ڈالنا چاہا ہے اوراسکی کوشش کی ہے کہ لوگ ان واقعات کے بارے میں اپنی زبانیں بندہی رکھیں۔

أرُّن طشتريوں كے ذريعے انسانوں كاغواء

اڑن طشتری سے ذریعے انسانوں کو اغواء کئے جانے سے واقعات بھی منتند حوالوں سے

سامنےآتے رہے ہیں۔ان میں مشہورواقعات برہیں:

ایک واقعہ بیر فی بل اوراس کی بیوی بٹی بل کا ہے۔ بید دونوں امریکی ریاست نیوہیمپشائر کے علاقے پورٹس ماؤ تھ شرایتی گاڑی میں سفر کررہے تھے۔ بیر فی بل نے کوئی چیز فضاء میں دیکھی ۔ اس نے گاڑی روکی اور دور بین لگا کر دیکھنے لگا اس کی بیوی کا بیان ہے کہ دیکھتے ویکھتے اس کی زبان ہے یہ جملے فکل رہے تھے۔ "نا قابل یقین نا قابل یقین '۔

و کیھتے ہی و کیھتے اڑن طشتری انکی کار کے اوپر تھی۔ دونوں کار میں سوار ہوئے۔ وہ بھا گنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے ایک سیٹی کی می آ واز تی جیسے ریڈیو سے سیٹی نگلتی ہے۔ اس کے کان میں پڑتے ہی ان پر نیند طاری ہوتی گئی۔ان کو 19 ستبر 1961ء میں انتواء کیا گیا۔ دو گھنٹے کے بعد ان کوچھوڑ دیا گیا۔

1975ء میں امریکی ریاست ایریز ونا کے علاقے استوفلیک کے قریب جنگلات کا افسر والٹن اپنے پانچ دستوں کے ساتھ جار ہاتھا۔ پانچوں نے اپنی کار کے اوپرایک روشنی کو چکر لگاتے 1976ء امریکی ریاست' مین' کے جنگل الاگاش میں آرٹ کے جارطلباء سیر وتفری کے لئے آئے ہوئے والی ہے جنگے بارے میں النے آئے ہوئے والی ہے جنگے بارے میں صرف کہانیاں ہی سفتے رہے ہیں۔

اس جنگل میں اڑن طشتری اتری اوران کواغواء کرکے لے گئے۔ان پر مختلف تجربات کرنے کے بعد تجووڑ دیا گیا۔ میہ واقعدالاگاش اغواء کے نام سے مشہور ہوا۔ اس اغواء میں ولجیپ بات میہ کدان چار میں سے جیک نامی طالب علم اس واقعہ کے بعد حساب (Math) میں ماہر ہوگیا۔ طالا نکدان چار میں سے جیک نامی طالب علم اس واقعہ کے بعد حساب میں ہیں گئی اس کا کام ہوگیا۔ طالا نکداس سے پہلے وہ حساب میں بالکل ولجی نہیں لیتا تھا اور آ رہ میں بھی اس کا کام بہت عمدہ ہوگیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ٹا نگ پر کسی چیز کا نشان ہے۔ کوئی بھی ڈاکٹر اس نشان میں جس کھی کے بادے میں نہیں بتا سکار حتی کہ لیبارٹری ریورٹ میں بھی کے بینین نہ ہوسکا۔

1989ء میں نیویارک کے پرجوم علاقے میں بٹن کے ایک اپارٹمنٹ کی ہار ہوئی منزل پر ایپ شو ہر کے ساتھ سوئی ' لیڈ ا' کواڑن طشتری والوں نے اغوا اکرلیا۔ اس پرخوب تجربات کئے اور چیوڑ گئے۔ اس واقعے کے بعد لنڈ اکی گرانی کے لئے امر کی انتظامیہ کی جانب سے دوخفیہ ایجنٹ لگادئے گئے۔ لیکن ان کا میں آئی سے میں بٹن ' میں اٹرن فاشتری نمووار ہوئی اورلنڈ اکے نیویارک جیسے رات جا گئے شہر کے بچ و بچ'' مین بٹن' میں اٹرن طشتری نمووار ہوئی اورلنڈ اکے نیویارک جیسے رات جا گئے شہر کے بچ و بچ'' میں بٹن' میں اٹرن طشتری نمووار ہوئی اورلنڈ اکے اپارٹمنٹ کے اوپر چکر کافتی رہی ۔ ان کے ساتھ ایک جین الاقوا می سفارت کار بھی اس واقعہ کا بیٹی شاہر ہے جوا پئی کارون کی میٹنگ سے واپس آ رہا تھا۔ جب ان کی کارون کا قافلہ پروکیس برج پر پہنچا توان سب کی کارون کے آئین خود ہی بند ہو گئے۔

اڑن طشتریوں کے پچھمشہور حادثات

روز ویل کرایش .... 2 جولائی 1947 بدھ کی شام روز ویل نیومیکسکو میں اڑن طشتریال

عاد نے کا شکار ہوگئیں۔روزویل آری ائیر ہیں نے ان اڑن طشتر یوں کو اپنے قبضے میں لے الیا۔اس میں آٹھ اجنبی ( Aliens ) تھے جن میں سے چھمر پکے تھے اور دوزندہ تھے۔ (اشین ٹن فرائڈ مین کی کتاب, Crash at Corona)

اسکے بعد اڑن طشتری والوں ہے امریکی حکومت نے ایک خفیہ علاقے جسکوا ریا 51 کہا جا تا تھا، خفیہ ندا کرات کئے۔روز ویل ڈیلی ریکارڈا خبار نے اس حادثے کی خبر 8 جولائی 1947 کو پہلے صفحہ پر اس سرخی کے ساتھ شاکع کی:" RAAF Captures Flying" "Saucer On Ranch in Roswell Region"

یہ با قاعدہ پر ایس ریلیز تھی جوامر کی ائیر فورس کے کرنل ولیم بلین چرڈ کے تھم سے میڈیا کو جاری کی گئی تھی۔ لیکن جرت کی بات ہے کہ کرنل ولیم نے چند گھنٹے بعد ہی اپنی اس پر ایس ریلیز کی تر دید کروی اور اگلے ون کے اخباروں میں یہ بیان شائع کرایا کہ بیاڑن طشتریاں نہیں بلکہ موتی غمارے تھے، ورا آپ امریکیوں کی میادگی پرغور کیجئے۔ امریکی ائیر فورس کے کرنل کو اتنی بھی پیچان مرہوسکی کہ دید خوارے جی بیاڑن طشتریاں؟

تمام لکھنے والوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ بھی بہی لکھیں ۔ابیا نہ کرنے کی صورت میں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔لیکن میک بریزل جس نے تباہ شدہ اڑن طشتر یوں کا ملبسب سے بہلے دیکھا تھا اس نے 9 جولائی کے مضمون میں صاف کہا کہ وہ موکی غباروں کو انچھی طرح بہجیا تا ہے لیکن اس بار جوملہ اس نے دیکھا وہ غبارے نہیں ہے۔

اس مضمون کے فورابعد بریزیل کو کئی دنوں کے لئے غائب کردیا گیااور جب وہ واپس آیا تو اس موضوع پر پھر کبھی بات نبیس کی ۔ جیسے اسے سانب سؤگھ گیا ہو۔

برمودا کون اور اڑن طشتریوں بر تحقیق کرنے والے مشہور محقق جارلس برلٹزنے 1980 میں روز ویل انسی ڈینٹ (Roswell Incident) کے نام سے کتاب کھی ہے جس میں اثران انھوں نے نوے بینی شاہدین کے انٹرویو کئے ہیں کہ اب تک ونیا کے مختلف خطوں میں اثران طشتریاں حادثات کا شکار ہوکرز مین برگر بچی ہیں۔

اڑن طشتریاں کہاں ہے آتی ہیں

جیما کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ برمودا تکون کے اندر پانی میں مختف متم کی روشنیاں ،آگ کے

گولے جمکدار بادل اور اڑن طشتریاں داخل ہوتی اور نظتی ہوئی دیکھی جاتی رہی ہیں۔اس موضوع پرڈاکٹر مائیکل پریسٹر کا تحقیقی مقالہ کافی مرل ہے، کیونکہ انھوں نے اس علاقے میں خود کافی وفت گذارا ہے اور سندر کے بنیجے خوط خوری بھی کرتے رہے ہیں۔

" بھے بتایا گیا کہ (AUTEC) تحقیقاتی ادارے کے علاقے میں متعدد اڑن طشتریاں ویکھی گئی ہیں۔ بیابیڈ روس کے جزائر بہاماس پرامریکی بحربیکا مرکز ہے۔ جبکہ بعض ریسرج اسکالر کا خیال ہے کہ (AUTEC) ہی سمندر کے اندر "ایریا 51 "ہے۔ بیدوہ علاقہ ہے جہال امریکی حکومت کی جانب ہے اڑن طشتریوں پر خفیہ تحقیقات کی جارہی ہیں۔ اور جہاں وقتا فو قتا اڑن طشتریاں بھی آتی جاتی ہیں۔ اور جہاں وقتا فو قتا اڑن طشتریاں بھی آتی جاتی ہیں۔

ایک مؤرخ ہونے کے ناملے میں نے اس سمندر کے اندر تبدیں جانے کا فیصلہ کرلیا۔ یہ علاقہ اینڈروس میں فلور یُرا کے مغربی یام ساحل سے کے امیل جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہ وسیع علاقہ ہے جو کہ خفیہ منصوبوں کے لئے استعال کیا جارہا ہے۔ یبال یانی کے اندر عاریں، نیلے سوراخ" (Blue Holes) بھی ہیں۔

مجھے گی ذرائع سے بیمعلوم ہوا کہ اینڈروس ہیں کی سیکورٹی انتہائی خفیہ بیانے پر کی جاتی ہے۔ اینڈروس کے پانیوں میں عجیب وغریب متم کے جہاز دیکھے جاتے رہے ہیں۔ جواز ن طشتر یوں سے مجھی الگ کوئی سواری معلوم ہوتی ہے۔ اس جدید سواری کی حرکت نا قابل یفین حد تک برسکون ہے۔ لیکن اسکاموڑ کا ثمالتنا تیز ہے کہ انسان کواپنی آئکھوں پر دھوکہ ہونے گئے۔

ا کیک بڑے نا جرنے مجھے اپنی آنگھوں دیکھا واقعہ سنایا کہ وہ ایک بارکشتی پر اینڈ روس (امریکہ) کے ساحل پرتفری کی غرض سے نکلا۔ موسم بالکل صاف تھا۔ اسے دومیل کے فاصلے پرایک بڑاساسا کن جسم نظر آیا۔ وہ سمجھا کہ بیدہ جمل ہے۔ وہ اپنی کشتی کو استکے اور قریب لے گیا۔ بید عجیب طرح سے چمکتی ہوئی کوئی انتہائی جدید تسم کی سواری تھی اور انسانوں کی بنائی ہی گئی تھی۔ اچا تک بیاتی جیرکت بیں آئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے سمندر کی موجوں کی بنائی ہی گئی تھی۔ اچا تک

مجھے اس سازش کے بارے میں بھی بتایا گیا جوزیر سمندر" ایریا 51" کے موضوع سے متعلق ہے۔ نومبر ، 1998 میں فلور ٹیرا میں واقع امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے" ناسا" کے ہیڈ کوارٹر میں، میں نے ایک انٹرویوکیا۔ اسنے مجھے بتایا کہ اکیک انتہائی معزز اور عالمی شہرت یافنہ برطانوی خوط

خور 'روب پامر'' (Rob Palmer) جو بہامازیں واقع ' بلیو ہولز' تحقیقاتی مرکز کا کئی سال
تک ڈامریکٹر بھی رہا، اسکا کہنا تھا کہ' بلیو ہولز' درحقیقت سمندر کے اندر چھوٹی چھوٹی غاریں
ہیں۔اسکے خیال میں بیاڈن طشتریوں کے نکلنے کی جگہ ہوسکتی ہیں۔اس علاقے اور' امریا 5 ''
ییں۔اسکے خیال میں بیاڈن طشتریوں کے نکلنے کی جگہ ہوسکتی ہیں۔اس علاقے اور' امریا کو ''
کے بارے میں اسکی تحقیق کامیابی ہے آگے بڑھ رہی تھی۔ جولائی 1997 میں اسرائیل کے
بر احمر میں فوط خوری کے دوران ہلاک ہوگیا۔ ناسامیں موجود میرے مجترفے جھے بتایا کہ بہت
سے لوگوں کا بیدخیال ہے روب یا مرکو AUTEC تحقیقاتی اوارے کے حکام نے قبل کرایا ہے۔
کیونکہ اس خفیدراز کے بارے میں وہ بہت کچھ جان چکا تھا۔ (مقالہ'' برمودا ٹرائنگل اشار کیٹ' از

#### ا ژن طشتریال سمندر میں

" بیا کتوبر 1949 کے آخری دن تھے۔ ہم گوانتا نامو ( کیوبا) میں ایک مہم کے بعد واپس آرہ ہو تھا۔ بیشتر ملاح (Crew) جہاز کی اور ہے تھا اس وقت ہمارا جہاز کیوبا کے شال میں سفر کرر با تھا۔ بیشتر ملاح (Crew) جہاز کی پوزیشن سے واقف نہیں ہوتے گر میں چونکہ جہاز رائی سے مسلک تھا اس لئے میں جانتا تھا کہ ہم کہاں جارہ ہے ہے ؟ ہم اس وقت تکون کے علاقے میں شے اس وقت رات کے گیارہ نج کر بیٹنالیس منٹ ہوئے تھے۔ میں اندرتھا، ہرج کے دونوں جانب کیبنٹ انفار میشن سینٹر سے -30 بیٹنالیس منٹ ہوئے تھے۔ میں اندرتھا، ہرج کے دونوں جانب کیبنٹ انفار میشن سینٹر سے -90 فیل سے نیٹنالیس منٹ ہوئے تھے۔ میں اندرتھا، ہرج کے دونوں جانب کوئی چیز دیکھی ہوا ہوا ہے۔ کوئی چلایا کہ جہاز کے دائیں جانب والے گراں نے کوئی چیز دیکھی ہوارہ ہوتی ہوگیا ہے۔ کوئی اور چلایا کہ داڈار پر پھونظر آ رہا ہے؟ باہرکوئی پراسرار چیز ہے۔ ہم سب اس چز کو دیکھنے باہر کوئی اور جلایا کہ داڈار پر پھونظر آ رہا ہے؟ باہرکوئی پراسرار چیز ہے۔ ہم سب اس چز کو دیکھنے باہر نظام سے جاند سے تقریبا آئیک ہزار گنا نظام میں سے دوشنی خارج نہیں ہوری تھی دیادہ تھیا ہوری تھی سے دوشنی خارج نہیں ہوری تھی ایون ہیدی میں درت نہیں جوری تھی درت کی جانب ہی تھی۔ اندر سے نہیں آ رہی تھی)۔ وہ بتدرت کی تھیاتی جاری خارج نہیں جوری تھی ۔ وہ بتدرت کی تھیاتی جاری خارج نہیں جوری تھی۔ دیشن سے دوشنی جاری خارج نہیں جوری تھی۔ دین سے دوشنی خارج نہیں جاری تھی۔ دین سے دوشنی جاری خارج نہیں جاری تھی۔

جارتس برلٹز .....وہ چیزتم ہے کتنے فاصلے پڑتمی؟ رابرٹ پی ریلے .....وہ افق پر گیارہ یا پندرہ میل فاصلے پر بلند ہوتی جار ہی تھی \_تقریباً پندرہ منٹ تک اس کا جم پھیلتا گیا۔

چارلس برلفز ....ا سے کتنے لوگوں نے ویکھا؟ کیا کسی نے اس کا فوٹو کھینچا؟

رابرٹ .....ستریا ایک سوآ دمیوں نے اسکا مشاہدہ کیا ہوگا۔ان بیس ہے اکثر تو وقتی طور پر اپنے حواس بی کھو بیٹھے تھے ہرخض اس قد رمہبوت ہو چکا تھا کہ کسی کوفو ٹو کھینچنے کا خیال تک نہیں آیا۔ جارکس برلنز .....اصل جا ند کہاں تھا؟

رابرٹ ..... آسان پرء آسان بالکل صاف تھا ہم نے جو پچھود یکھاوہ چاند ہر گرنہیں تھا۔ حاراس برلٹر ..... کیا تمہارے خیال میں اس واقعے کی رپورٹ کی گئی تھی؟

رابرت بینیناس واقع کولاگ بک (جہازی موجودیادداشت کلصنے کی ڈاٹری) میں درج کیا تھا۔لیکن جب ہم نارفوک پہنچاتو چندافسران عرشے پرآئے اور جہاز کی لاگ بک ایئے ماتھ لے گئے۔اب جولاگ بک میں نے دیکھی اس میں صرف راستے کی تبدیلی کاذکر تھا اس کے موا کچھی نہتھا۔

جارلس برلنز ..... کیااس کے بارے میں کچھاور بھی کہا گیا؟

رابرت بین بات کرد باتھا۔ ہمارے کپتان نے ہمیں ایک جگہ جھے کیااور کہا کہ ہم اس واقعے کے بارے میں بات کرد باتھا۔ ہمارے کپتان نے ہمیں ایک جگہ جھے کیااور کہا کہ ہم اس واقعہ کا کسی سے تذکر ونہ کریں۔
یہ واقعہ ' لائٹ گائڈ ڈ میز اکل ڈسٹر ائز ' نائی جہاز پر مامور داڈار آپریشنل انٹیلی جنس ' رابرٹ پی رسلے ' کا ہے ۔ جبکا انٹر ویو برمودا تکون پر تحقیق کرنے والے مشہور محقق چارلس برلٹز نے اپنی کتاب ' کا ہے۔ جبکا انٹر ویو برمودا تکون پر تحقیق کرنے والے مشہور محقق چارلس برلٹز نے اپنی

10 اکتوبر 1973 کو بوالیس کوسٹ گارڈ کٹر جب گوانتانامو (کیوبا) کی جانب سفر کررہاتھا تو اس کے عرفے پرٹلرال عملے نے بڑے واضح طور پر پانچ اڑن طشتر بوں کو ۷ کی شکل میں جہاز کی صدوداوراس کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے دیکھا۔ان میں سے ہرا کیے طشتر ک ۷ کی شکل کی تھی۔ جن کی پرواز بہت تیز تھی اور جہاز کی طرف آتے اور دور جاتے ہوئے ان کے رنگ بھی سرخ اور بھی نارنجی رنگ بھی سرخ اور بھی نارنجی رنگ بھی سرخ

11 اپریل 1963 کو بوئنگ 707 کے پائلٹ اور انجینئر نے دیکھاوہ 'سان جوآن' سے نیویارک کی طرف پرواز کررہے تھے ، کہ برمودا تکون کے علاقے میں سمندر سے گوبھی کے پھول کے مانند پانی کے ایک بہت بڑے پہاڑ کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایک اور محقق بلی بوتھ اپنے مقالے اڑن طشتریاں برمودا تکون میں' (UFO in the Bermuda Triangle)

مجھام کی بھریہ کے خیارہ بردار جہازیوایس ایس جان ایف کینیڈی پرموجود عملے کے ایک شخص نے بتایا کہ دوا ۱۹۷ میں امریکی بھریہ کے جہازیوایس ایس جان ایف کینیڈی پر نارفوک، ورجینیا سے دائیں آرہاتھا۔ دہ اس جہاز پرمواصلات کے مرکز میں ڈیوٹی پرتھا۔ تب بی مواصلات کے مرکز میں ڈیوٹی پرتھا۔ تب بی مواصلات کے مرکز میں ڈیوٹی پرتھا۔ تب بی مواصلات کے مرب میں موجود سب بی الوگول نے کئی کی چھٹے ہوئے سنا ''جہاز کے اوپرکوئی چیز منڈلار بی ہے تھوڑ تی دیر بعد کوئی اور چلایا'' دنیا تنا ہونے والی ہے۔'' میں کر بھارے کمرے سے چھآ دی اوپر کی طرف دوڑے ۔ انھول نے اوپر نظر ڈالی تو وہ مجبوت رہ گئے۔ انکے اوپر ایک بہت بڑا اوپر کی طرف دوڑے ۔ انھول نے اوپر نظر ڈالی تو وہ مجبوت رہ گئے۔ انکے اوپر ایک بہت بڑا کر اگھوم رہا تھا۔ بیداڑن طشتر کی تھی۔ اس بیل بیل بیوجاتی تھی۔ یہتر بیا بیس بینڈ تک جہاز کے اوپر پر بچوٹ رہی جو بیلی سے نارٹی رنگ میں تبدیل ہوجاتی تھی۔ یہتر بیا بیس بینڈ تک جہاز کے اوپر ایک ربیا ہے۔ اس دوران جہاز کے کہاس ، داڈار اور دیگر آلات معطل رہے۔ جہاز پر موجود ۲-4 فیلٹم طیارے اشادٹ تبیس ہو سکے۔

چنددن بعد جب جہاز نارفوک کے قریب پہنچا تو ایک کیٹن آیا اور اس نے سنبیہ کی کہ جو پھے جہاز پرآپ لوگوں نے دیکھا ہے وہ جہاز تک ہی محدود ر بناجا ہے۔

میامی فلور پڑا کے ایک ماہر ملاح ڈون ڈلمو ینکودوبارا نکاسامنا کر چکے ہیں۔ان کے مطابق اکتوبر 1969 میں وہ سمندر میں نتھے کہ تھوڑے سے فاصلے پر ہی انہیں ہوی تیزی کیساتھ کوئی آبدوز نما چیز آتی دکھائی دی۔ یہ آبدوز نمیا چیز آتی دکھائی دی۔ یہ آبدوز نہیں تھی۔اس کا رنگ سرئی تھا اوراس کی لمبائی 150 سے دوسوفٹ تک تھی۔وہ ٹھیک اس کی سمت آرہی تھی اور ٹکراؤ بھینی تھا۔ ڈون ڈلمو ینکو کہتے ہیں کہ میں دوسوفٹ تک تھی۔وہ ٹور بندکی اور بھی ما تکنے لگا۔ پھر میں چیران رہ گیا کہ وہ آبدوز نما چیز میری کشتی کے بیچے سے موٹر بندکی اور بھی دور نیلے یا نیوں میں خاس ہوگئی۔

برمودا تکون کے پانی کے اندرغوطہ خوروں نے بار ہاسفید چیکدار بجیب قتم کی سواریاں دیکھی ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ سفر کرتی ہیں۔انکا خیال ہے کہ بیون اڑن طشتریاں ہیں جنکو پانی ہے تکلتے اور داخل ہوتے دیکھا جاتارہا ہے۔

اڑن طشتریاں....آزادی صحافت کہاں ہے؟

امریکه کی ذبنی غلامی میں مبتلاءلوگ و ہاں کی انسانی آزادی اور آزاد کی صحافت کی تعریفیں

کرتے نہیں تھتے۔ یہ خیال محض مرعوبیت ہے ورندوہ بھی جانتے ہیں کدامریکہ میں صرف انہی امور پر تبعیتے ہوئے کی آزادی ہے۔ جس ہے وہاں کی خفید تو توں کے مفادات پرضرب نہ پڑتی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ اس کی خفید تو توں سے مفادات پرضرب نہ پڑتی ہوئی ہوئی ہے۔ اس کا متار ہی مسئلہ جس کووہ فلا ہر کرنا نہ جا ہے ہوں اس بارے ہیں امریکی صدر کو بھی مندہ کو بھی اس میں امریکی صدر کو بھی مندہ کو بھی اس میں امریکی صدر کو بھی مندہ کے بیں۔

برمودا تکون اور اڑن طشتر بول کے بارے میں سکڑوں تحقیقی ٹیمیں بنائی گئیں یے تحقیقات جو ئیں لیکن رپورٹ بہجی منظر عام پرنہیں آنے دی گئی۔تمام رپورٹیس فائلوں میں بند پڑی رہ گئیں ۔اگر کسی نے بات نہ مان کراپنی تحقیق کوجاری رکھا تو اسکوجان سے ہی ہاتھ دھوتا پڑا۔

ابتداء میں اڑن طشتریوں کی حقیقت کو چھپانے کیلئے خفیہ تو توں کی جانب سے بیہ بروپیگنڈہ کیا جاتا ہوں گا جانب سے بیہ بروپیگنڈہ کیا جاتا ہوا کہ اڑن طشتری دیکھنے کی گوائی دینے والے وہمی (Fantasy Prone) ہیں ۔ لیکن جب وائٹ ہاؤس کے اوپر بیک وقت بیس اڑن طشتریاں نظر آئیں تو اب ایک اور بہانا بنایا گیا۔ لوگوں جب وائٹ ہاؤس کے اوپر بیک وقت بیس اڑن طشتریاں نظر آئیں تو اب ایک اور بہانا بنایا گیا۔ لوگوں

کویہ بتایا گیا کہ یہ کی اور سیارے کی تلوق ہے جو '' کینک' منانے ہماری زمین پرآ جاتی ہے۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میکسی اور سیارے کی مخلوق ہے تو ایکے بارے ہیں شخصیت کرنے والوں کوموت کی نمیند کیوں سلا دیا گیا۔ چنا نچہ غیر جانب دار محققین کواس بات کا یقین ہے کہ الن کے بارے میں ایسا مجھ ضرور ہے جسکوامر یکہ میں موجود انتہائی طاقتور کیکن خفیہ ہاتھ و نیا والوں سے

يوشيده ركھنا جاہتے ہيں۔

یمی وجہ ہے کہ ڈاکٹر جیسوب کو جو اڑن طشتریوں اور برمودا تکون کی حقیقت تک پہنچنے
میں کامیاب ہو گئے تھے پراسرارطور برقش کردیا گیا۔ ڈاکٹر جیسوب اپنے ان نظریات کے بارے
میں ڈاکٹر ویلنفائن سے گفتگو کرنے جارہ تھے لیکن ان کوراستے جی بیں ماردیا گیا۔ ان کی کار
کے ایگر ہاسٹ سے ایک فیوز منسلک کر کے کار کے اندر لے جایا گیا تھا جسکے نتیج بیس کاری موثو
آسسائیڈ گیس کار کے اندر بحر گئی تھی ۔ ڈاکٹر ویلنفائن کے بیان کے مطابق ''جس وقت پولیس
ڈاکٹر جیسوب کی کار کے باس بینی اس وقت ڈاکٹر زندہ تھے (اس کا مطلب ہے کدان کومرجانے
دیا گیا) ایکے نظریات بہت ایڈ وانسڈ تھے اورا یسے لوگ موجود تھے جنہیں ان نظریات کالوگول کے
ساسنے آنا پینرنیس تھا۔''

اس سے بعد ڈاکٹر جیسوب سے تحقیقی سلسلے کوایک اور بڑے سائنسدال جیمس ،ای میکڈ ونلڈ

نے آگے بڑھانا چاہا لیکن 13 جون 1971 وکواس کے سر میں گولی مارکراس کو بھی خلاوں ہے یار پہنچادیا گیا۔سرکاری اعلان وہی تھا کہ اس نے خود کشی کی ہے۔

ای جرم کی پاداش میں ایک اور سائنسدان روب پامرکوزندہ ہی بحراحمر میں وہودیا گیا۔ سابق امریکی صدر جی کا رفروندے کے یا وجوداس بارے میں کوئی تحقیق نہیں کراسکے۔ برطانیہ اور امریکہ میں کئی وزراء انتظم اور صدور اپنی انتخابی مہمول کے دوران ،اپنے ووٹرول سے بیدوعدہ کر پچلے تنجے کیدو دائیکشن میں کا میاب ہوکران تمام رپورٹوں کا منظر عام پرلائیں گے جواڑن طشتر یوں سے متعلق فائلوں میں بند پڑی جیں۔ موجودہ امریکی صدر باراک اوباما بھی انہی وعدہ کرنے والوں میں شامل ہیں۔

غورکرنے کی بات ہے کہ اگر میہ اڑن طشتریاں خلائی مخلوق کی ملکیت ہیں تو اسکے یارے میں رپورٹ شائع کرنے میں امریکی صدراور برطانوی وزیرِ اعظم کو کیا چیز روگ رہی ہے۔ اور شخصی کرنے والوں کونل کیوں کرادیا جاتا ہے۔

اڑن طشتریوں میں سفر کرنیوالے عام انسان ہیں

جن محقین نے غیر جانبداری کے ساتھ برموداتکون پر تحقیقی کام کیا ہودہ اس متیج پر پہنچ ہیں کہ اڑن طشتر یوں والے کوئی خلائی کلوق نہیں جیسا کہ ان کے بارے میں بیتاثر دینے کی کوشش کی جاتی رہی ہے بالک ادرا پی چال ڈھال جاتی رہی ہے بالک ادرا پی چال ڈھال جاتی رہی ہے بلکہ جاری ای درا پی چال ڈھال سے بیٹا ٹر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ انسان نہیں بلکہ خلائی کلوق ہیں۔ انکا جہم جارے جہم کی طرح ہے ۔ ناک ، کان ،مند ، آگھیں ، ہاتھ ، پاؤں اور دیگر تمام اعضاء بھی عام انسانوں کی طرح ہیں۔ اسکی دلیل میں بہت سارے واقعات ہیں۔ جن کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف انتا ہیں۔ اسکی دلیل میں بہت سارے واقعات ہیں۔ جن کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف انتا ہیں۔ اس کے بیان کے بیان کے مطابق انجواء کرنے والے ہماری طرح انسان ہی ہیں۔ البتہ وہ ہرزبان میں بات کر سکتے ہیں۔ مطابق انجواء کرنے والے ہماری طرح انسان ہی ہیں۔ البتہ وہ ہرزبان میں بات کر سکتے ہیں۔

مشبورسائمنسدان البرث آئسٹائن کا بھی اس بارے بیں یہی نظریہ (شاید علم یقین) ہے فت روز والاسبور گالعر فی نے ۲۹ جنوری ۱۹۷۹ء کے شارے بیں لکھا'' البرٹ آئنسٹائن کے مطابق بلا شک وتر دیداڑن طشتریال موجود ہیں اور بیاڑن طشتریاں جن ہاتھوں کے کنٹرول ہیں ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں۔'' (بحوالہ برموداٹرائینگل:مصنف راجپوت اقبال احمہ) جوا آن ان شمریاں حادث کا شکار ہو کمی ان میں سے ملنے والی الاشیں انسانوں کی تھیں۔ اگریہ انسان تی جی تو انکا بادشاہ یاما لک کون ہے؟ اس قد رجد بیز تیکنالوجی اور بے پناہ خفیہ کمین گاہوں میں بینے کروہ کس کے خلاف جنگ کی تیاریاں کررہے ہیں؟ امریکی صدر آئز ن باور سے انھوں نے ملاقات کی دویگر امریکی صدورائے بارے بیں رپورٹیمی شائع کیوں نہیں کرتے ؟

ان سب باتوں سے سیجھ میں آتا ہے کہ انگی حقیقت کے بارے میں اس یہودی لالی کواچھی طرح علم ہے جوامریکہ و برطانیہ سمیت اس وفت تمام د نیا پر قابض ہے۔ جبکہ اڑن طشتری والے، خواہ وہ جو بھی ہیں ،اس یہودی لائی ہے زیادہ طافت ورہیں۔

وہ کون جیں جو جاری اس معلوم دنیا کی ٹیکنالوجی سے کئی صدیاں آگے ہیں ؟ فضاؤں ، خلاؤں ، فتھی وتر میں اگر ایم یاس اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے تو دیگر روز مرہ کے استعال کی اشیاء ایکے پاس کیسی ہوگئی؟

آ ہے آگے بڑھنے سے پہلے ذراا تکی زندگی کے بارے میں تصور کرتے چلیں۔ الن باتوں کی روشنی میں اگر دیکھا جائے کہ برمودا تکون والوں کے پاس اس کے علاوہ دیگر شعبوں میں جوئیکنالوجی ہوگی وہ اس وقت تنتی ترقی ہاؤتہ ہوگی مشانی

میڈیکل کے شعبے میں : جیسا کہ پہلے بعض اغوا ،کنندگان کے حوالے ہے یہ بتایہ جاچا ہے کہ اڑن طشتر کی والول سے ملاقات کے بعدان میں جیرت انگیز تبدیلی بیدا ہوئی نیز فاور فریکسیڈو سے بیان کے مطابق وائٹی اور بیدائش مریضوں کا صحت یاب ہوجانا۔ اس بات سے اس شعبے میں ان کی بیان کے مطابق وائٹی اور بیدائش مریضوں کا صحت یاب ہوجانا۔ اس بات سے اس شعبے میں ان کی ترقی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ و دائمی اور بیدائش مریضوں کا کا میاب علاج کر سکتے ہیں ہے۔ جسے بیکھ کر کمزورا میان والے انجیس شاید خدا تبجہ بینے ہیں۔

© ویٹرنری بیخی جانوروں کی بیاریوں کا شعبہ: اس وقت ایسے میکے مارکیٹ میں موجود ہیں جن کو لگانے سے گائے ہیں۔ اس کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ رامودا والوں کی اس شعبے میں ترقی کا انداز ولگائے۔ کیا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ وہ گائے ہیں ہوئے آپ مودا والوں کی اس شعبے میں ترقی کا انداز ولگائے۔ کیا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ وہ گائے ہیں ؟ یقینا تحقین دورہ سے تجرفے کے علاوہ تھنوں کو دورہ سے سکھانے کی قوت بھی حاصل کر چکے ہیں ؟ یقینا میزرشعا موں کے ذریعے میرے بوئے جانوروں میزرشعا موں کے ذریعے مرے بوئے جانوروں کے درید ویک کے ذریعے مرے بوئے جانوروں کو دید ویک کے ذریعے مرے بوئے جانوروں کو زند و کرے دکھا گئے ہیں؟

کہ تھیتی باڑی ۔۔۔۔ لیز رشعاعوں کے بارے میں آپتھوڑا بہت جانے ہو تکے ۔اس وقت کی ایکنالوجی میں اس کو جدید ترین سمجھا جار ہا ہے۔ لیز رشعاعوں کے استعال پر اگر کوئی قوت عبور حاصل کر پچی ہوتو وہ ایسے ایسے کارن سے انجام دے عبق ہے کدادگ اس کو جھز ہ جھے کراس کی طاقت پر ایمان لا جینیس کے ۔ لیز رشعاعوں کے ذریعے بڑے سے بڑے سرمبز کھیتوں کومنٹوں میں سکھا کر ججر بنایا جاسکتا ہے۔ بنجر زبین کو لبلہاتے جرے بھرے کھیت میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ آسانی کے انتخاصیل ہے بیجھتے چکے۔

آپ ٹی وی اور کمپیوٹر کی اسکرین پر جو پچھو کیسے ہیں بیصرف شعاعیں ہی ہوتی ہیں۔ بو مختلف جاندارو ہے جان مناظر کی شکل میں آپ کواسکرین پرنظر آری ہوتی ہیں۔ ان مناظر کود کیسے کے لئے ابھی آپ ایک اسکرین کے متاخ ہیں ۔ لیکن مستقبل قریب میں بیسب پچھود کیسے کے لئے اسکرین کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیز رشعاعیں براہ راست کی بھی جگہ مار کر بیسب پچھود کیسا جاسکے گا۔ حق کہ فضاء میں بھی ۔ لیمنی آپ دیکھیں گے کہ کسی چوک پر کمپنی کا اشتبار آپ کوئر کت کرتا ہوا نظر آر با ہوگا۔ لیکن سائن بورڈ کے بغیر ۔ اشتبار کے لئے سائن بود کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بلکہ براہ راست فضاء میں لیز رشعاعوں سے وہی منظر بنادیا جائے گا جوسائن بود ڈ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بلکہ براہ طرح نی وی اسکرین پر نظر آتا ہے۔ اس طرح نی وی اسکرین پر نظر رشعاعوں سے وہی منازق کی مارتوں کو غانب کردینا ، زمین اور سمندر میں ہوگی جائی جائی جائی ہوسائن بود گھایا جا سکتا ہے۔ اس طرح نی منظر بندی کا کام لیز رشعاعوں سے لیا جا سکتا ہے۔ اس طرح نی ان شعاعوں سے دو گلڑ ہے کو گلوں کو دکھانا ۔ لیمنی بعض چیز وں میں حقیقی تباتی دورا کشر میں نظر بندی کا کام لیز رشعاعوں سے لیا جا سکتا ہے۔

اس وقت امریکہ کے پاس لیزرگائیڈ ڈیمیزائل ،طیاروں اورمزائلوں کو تباہ کرنیوالی لیزر شعامیں ہیں لیکن ابتدائی مرحلے میں رتو کیا آپ کاذبن اس بات کوشلیم کریگا کہ برمودا محکون والے لیزرشعاعوں برعبورحاصل کر چکے ہیں؟

• مواصلات کا نظام: اڑن طشتر ہوں کے بارے میں آپ نے پڑھا کدان کے فلا بر بونے ہے و نیا کا جدید مواصلاتی نظام مصب ہوگررہ جاتا ہے۔ ہزاروں کلومیٹر دور ہے سیٹیلا نٹ کی فلمول کو صاف کرنے کی صلاحیت ان میں ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اس میدان میں وہ کتنے آگے صاف کرنے کی صلاحیت ان میں ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اس میدان میں وہ کتنے آگے۔

ہو تگے۔ دنیا کے تمام ای میل اون کالیں الیں ایم الیں کیا پہلے اٹکے پاس جاتے ہیں؟
انٹرنیٹ نظام کے بارے میں اہل فن کے بال یہ مشہور ہے یہ سارا نظام پینٹا گون سے کنٹرول ہوتا۔اسکا'' مین سرور' (Main Server) پینٹا گون ہے۔ شایداییا نہیں ہے۔ بلکہ برمودا والوں کی ٹیکنالوجی کے بارے میں جانے کے بعد یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ سارا نظام اسکے سامنا اسلام سے کہ یہ سارا نظام اسکے سامنا اسلام کے سامنا کی شکینالوجی کے بارے میں جانے کے بعد یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ سارا نظام اسکے سامنا کے سے چل دہا سامنا کے سامنا کے سے کہا ہوئی سے جل دہا سامنا کے سامنا کے سامنا کے سامنا کے سامنا کے سامنا کے سامنا کو تا کہ ہوئی اسکرین آپ کے سامنے۔ کیونکہ یہ سامنا کے اندر بیٹھے بیٹھے وہ کس طرح سیٹیلا کیٹ کے بارے میں آپ پڑھ چکے بین کہ برمودا کے اندر بیٹھے بیٹھے وہ کس طرح سیٹیلا یٹ کے بارے میں آپ پڑھ چکے بین کہ برمودا کے اندر بیٹھے بیٹھے وہ کس طرح سیٹیلا یٹ کے ڈیٹاکوکنٹرول کر لینے ہیں۔

#### لىكىن ....وە بىل كون؟

برمودا میمون کے بارے بیں اب بیسوال باقی رہ جاتا ہے کہ بیکون لوگ ہیں اوراتی جدید فیکنالوجی ان تو توں نے کس سے جنگ کرنے کے لئے بنائی ہے اوران کے مقاصد کیا ہیں؟
ایک مسلمان ہونے کی حیثیت ہے ہمیں بنہیں بحولنا چاہئے کہ و نیا میں خبر اور شرکی تو تیں پائی جاتی ہیں اوراس وقت خیر وشرا ورحق و باطل کے درمیان معرکہ فیصلہ کن مراحل ہے گز رہاہے۔
پائی جاتی ہیں اوراس وقت خیر وشرا ورحق و باطل کے درمیان معرکہ فیصلہ کن مراحل ہے گز رہاہے۔
پنانچہ ہمیں میرذ ہن نشین رکھنا چاہئے کہ برمووا تکون ہیں موجود تو تیں یقینا شرہے تعلق رکھتی ہیں۔
ادراس بات میں کوئی شک نہیں کہ بیتمام تیاری و نیاسے حق کوشتم کرکے باطل کی حکومت قائم کرنے ،

سے کومٹا کر جھوٹ کاراج قائم کرنے ، اور ترصلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے بٹا کر جھوٹے خدا اور ابلیس کی پروردہ کانے وجال کی خدائی کے سامنے دنیا کو جھکانے کے لئے کی جارہی ہیں۔ جس فتم کے واقعات برمودا تکون اوراڑن طشتریوں کے سلسلے میں سننے میں آتے رہے ہیں اگر احادیث نبوی کی روشنی میں انکا تجزیہ کیا جائے تو ایک مسلمان کا ذہن فورااس فتنے تھے می طرف جانا چاہئے جو تاریخ انسانی کا سب سے خطرناک فتنہ ہوگا۔ جس فتنے سے برنبی نے اپنی امت کوڈرایا سے اور ہمارے بیارے نبی امت کوڈرایا کرتے تھے۔

یہ فتند د جال ہے جس کو یا دکر کے صحابہ کرائم رونے گئتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم استے فکر مندر ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑکے (ابن صیاد) کی خبر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو ملی جس میں د جال کی نشانیاں پائی جاتی تھیں ہتو آپ خود اس کے گھر تشریف لے جاتے اور چھپ جیپ کر اس کے بارے میں تحقیقات کرتے تھے۔

آج کیا دید ہے کہ محصلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جیا مانے والی است اپنے گردو پیش کے تمام خطرات ہے ہے نیاز ، تامعلوم سمتوں میں بھنگتی پھر رہی ہے۔ بیونا تو یہ جا ہے تھا کہ اڑن طشتر یوں اور برمودا تکون کے واقعات کی بھنگ گئتے ہی ہجیدگی ہے اس موضوع کی طرف توجہ کرتے ۔ لیکن گئتا یوں ہے کہ دجال کے تکلنے کا وقت قریب ہے کہ علما ، نے بھی اس کا تذکرہ منبر ومخراب ہے کرنا چھوڑ ویا ہے۔

جس طرح بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمل ابن صیاد کے بارے بیں تھا کہ د جال کی جھے فتا نیوں کی وجہ ہے اس کے بارے بیس خود جا کر تحقیقات فرماتے تنے سوجمیں بھی برمودا تکون اوراڑن طشتر یوں کے بارے بیس بی طریقہ کا را فتیار کرنا چاہئے اورد کھینا چاہئے کہ زبان مبارک سے جونشانیاں وجال کے بارے بیس بیان فرمائی گئی ہیں وہ برمودا تکون اوراڈن طشتر یول والوں بیس یائی تونییں جارہیں؟

#### کیااڑن طشتریاں کانے دجال کی ملکیت ہیں؟

و نیامیں جاری حق و باطل کے ماجین جاری اس جنگ میں ایک فریق ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کو بیسوچنا جا ہے کہ برمودا تکون میں موجود اتن جد بیر نیکنالوجی کی حامل قوت کون ہے؟ ساری د نیامیں جاری کفروا سلام کی اس فیصلہ کن لڑائی میں بیقوت کس کے ساتھ ہے؟

اسپین کے تجزیبہ نگاراز ن طشتر یوں کو شیطانی مظاہر کہتے ہیں ۔ایک رومن کیتھولک پادری فادر فریکسیڈو، جواڑ ن طشتر یوں کے بارے میں سند سمجے جاتے ہیں کہتے ہیں:

" بیسب شیطانی چرخہ ہے۔ چرج اور جہارے اجداد جن کو شیطان کہتے ہیں وہ اب اڑن طشتر یوں سے جواباز کہلاتے ہیں۔ اڑن طشتر یوں کے شاہد ین ان کی پرواز کے وقت اکٹر سلفر کی ہو محسوس کرتے ہیں بیشیطان کو مارے جانے والے گندھک کے پتحروں کی بوہے ''۔

فادر فریکسیڈو کے پچھاور بھی نظریات ہیں۔ان کا مانتا ہے کہ جب جب بیا از ن ظشتریاں کیر یہیں سمندر پر ظاہر ہوئیں متنا می طور پر مجزات کا ظہور ہوتا رہا ہے۔مثناً گرجا گھر کے بجسمے رونے لگتے میاان کے مندے خون بہنے گئتا اتھور یں روثن ہوجا تیں ، جری کے اور سے روشنی کی کرنیں نکلے گئتا مانترادی طور پر دائمی مریض صحت مند ہوجا ہیں ، جری مانترادی طور پر دائمی مریض صحت مند ہوجا ہے ''۔

اڑن طشتر یول کے ظاہر ہونے کے وقت دائمی مریضوں کے صحت مند ہونے کے واقعات ''کثرت سے نمود ارجوئے ہیں۔ جسوصاً و وافراد جن سے اڑن طشتری والوں نے ملا قات بھی کی ہو ان میں جبرت انگیز طور پرجسمانی اور ذبنی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔

فادر فریکسیڈو کے بیان کی تقسد میں ان طلباء کے اقواء سے بھی ہوتی ہے جن کوالا گاش کے جنگل سے الحواء کیا گیا تھا۔ان شر سے ایک طالب علم میں جیرت انگینر ڈبنی صلاحیت پیدا ہوگئی تھی۔

امریکہ کے انتہائی اہم لوگوں (خصوصابزے برے یہودی بینکاروں اور پینا گون میں موجود یہودی بینکاروں اور پینا گون میں موجود یہودی برنیلوں) کو یقینا اس حقیقت کا علم ہے جو بر مودا کے اندر ہے اور ان کا وہاں ہے مستقل رابط بھی ہے۔ ایسا بی خیال فلائٹ 19 (جس میں پانچ طیارے ایک ساتھ فائٹ ہوئے سے کی میں موجود کیپٹن پاورس کی بیوہ جون پاورس کے بھی ہیں وہ کہتی ہیں ''ان لوگوں نے بر مودا تلقی میں بیتینا کوئی چیز و کھی کوئی ایسی جرت انگیز اور پر اسرار چیز و کھی کی تھی جس نے ان کے تمام آلات کوئا کارہ کردیا تھا۔ کوئی ایسی چیز جس نے ایشینٹ ٹیلر کوا تناخوفر وہ کردیا تھا کہ اس نے کسی کو اپنا تھا قب کرنے اور اپنی جان خطرے میں ڈالنے ہے منع کردیا تھا۔ کوئی ایسی چیز ہے جسکوقو می مدائتی کی خاطر امر کی بجر ہے واس الناس سے چھیانا جا بھی ہے''۔

" مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ غائب ہونے والے تمام افراد کیاں سے ؟ کیونکہ جس ان سے ان اسے معلوم ہے کہ غائب ہونے مان جا کہ بلکدان غائب ہونے مان جل میں ہونے مان جل میں ان عائب ہونے

والوں میں ہے بعض ہے میں نے بات بھی کی ہے۔ اگر چدان سب کا اب وائیں آنا اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا نامکن ہے کہ وہ سب اس دنیا میں کہیں موجود ہیں۔ میں نے ایک طیارے کے پائلٹ سے بات کی ہے جو 1945ء میں غائب ہو گیا تھا۔ غائب ہونے کے بعد ہے اس کے بارے میں کسی کو بچھ پیتے ہیں۔ جس وقت میہ پائلٹ برمودا میں غائب ہواس وقت اس کی عمر پیچاس سال تھی جبکہ میں نے اس سے ملاقات 1969 میں کی۔ وہ زندہ تھا۔ لیکن کہاں؟ زمین کے اندری کہیں۔"

یدوعوی ایراسنیڈ کر (Ed snedeker) نامی ایک سائنسدان کا ہے اب یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ ایراسنیڈ کر کا دعویٰ بے بنیاد ہے یا پھر معاملہ بچھ یوں ہے کہ بچھ خاص اوگوں کواس بات کا علم ہے کہ برمودا کی گہرائیوں میں اغوا کر لئے جانے والے افراد کہاں ہیں؟ تو کیا وولوگ برمودا کے یا ندرموجود خفیہ قوتوں کے بارے میں بھی علم رکھتے ہیں؟

محرعینی داؤد محری محقق ہیں اڑن طشتر یوں اور برمودا کون پرائی تحقیق بہت گہری ہان کے خیری ہان کے خیری ہان کے خیر اور اس نے کے زو کیک اڑ ن طشتریاں و جال کی ملکیت اورائی کی ایجاد ہیں نیز برمودا کون کے اندر محلف شم کی تغییرات الملیس کی مدوسے کون کی شکل کا قلعہ نما کل بنایا ہوا ہے (برمودا کون کے اندر محلف شم کی تغییرات غوط خوروں نے دیکھی ہیں) جہاں سے بیٹھ کروہ اپنے چیلوں کو ہدایات دے رہا ہے اوراپ ن کلئے محل کے وقت کا انتظار کررہ ہا ہے ۔ اس پورے مشن میں اس کو ابلیس اوراس کے تمام شیاطین کی مدد حاصل ہے۔ جو تمام و نیا کے اندر سیاسی ، اقتصادی ، تابی اور عسکری میدانوں میں جاری ہے۔ کس ملک میں اپنی فوق ملک میں کی حکومت ، و نی چا ہے نہ کس ملک کو تین مالی المدادد بنی چا ہے ، کس ملک میں اپنی فوق اندار فی چا ہے اور کس ملک کو تیاہ کرنا ہے؟ نیز د نیا میں جاری دریا والی پرخصوصاً مسلم د نیا میں ، کہاں اور کی بنانے ہیں ۔ اپنے حامی مسلک والی اتوام کو اقتد ار میں لانا ہے اور ہراس توم اور فرد کو ابھی ہے درات سے جانا ہے جو آگے چل کر د جال کے سامنے کھڑا ہو سکے۔

جہاں تک برمودا تکون میں اہلیس کے مرکز کا تعلق ہے اس پرکوئی اعتراض نہیں البت د جال کی وہاں موجود گی پر بیاعتراض ہوسکتا ہے کہ بی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نے د جال کومشرق میں بیان فرمایا تھا جب کہ برمودا تکون مغرب میں ہے۔ اسکا جواب میسی واؤد بید بینے ہیں کے دسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے وزیا ہے پر دوفر ماجانے کے بعد د جال اس طرح بندھا ہوائیس ر باجس طرح حضرت تمیم واری نے اس کو بندھا ہوا و کیا تھا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد و و زنجیروں سے واری نے اس کو بندھا ہوا و و زنجیروں سے

آزاد ہو گیا تھااور ستفل اپنے خروج کے لئے راہ ہموار کرتار ہاہے۔البت اس کو کمل آزادی ای وقت ملے گی جب وہ ونیا کیسا منے طاہر ہو کراپی خدائی کا اعلان کرے گا۔

ریجی ہوسکتا ہے کہ برمودا کون میں اہلیس ہواور د جال جایان کے شیطانی سمندر میں یاا بران کے اصفہان میں ہو۔ اوراس طرح دونوں کا آپس میں رابطہ ہواور دونوں جگہوں ہے اسلام کے خلاف میازشیں کی جاری ہوں۔ واضح رہے کہ جایان کا شیطانی سمندر مشرق میں ہی ہے۔

## كياد جال زنجيرول سے آزاد ہوچكا؟

د جال کے خروج تک زنجیروں میں جگڑے دہنے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس بارے میں کوئی حدیث نیس میں گئی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ د جال اپنے خدائی کے اعلان سے پہلے زنجیروں میں جگڑ ابھوانہیں ہوگا (واضح رہ کہ د جال کے خروج سے مراداس کا خدائی کا اعلان کرنا ہے اس کی تفصیل آگے آری ہے ) بلکہ آزاداور متحرک ہوگا اورائسکے پاس توت بھی ہوگ ۔ میڈ یا کے ذریعے اس کی شخصیت کوایک مصلح (Reformer) اور تقلیم رہنما کے طور پرلوگوں میں اسکی شہرت ہوگی ۔ جبح حدیث سے ثابت ہے کہ وہ پہلے نبوت کا دعوی کریگا۔ نبوت کا دعوی و تی شخص کرسکتا ہے جسکے بچھ ہیرور کارمونجود ہوں ۔ اوروہ آزاد ہو ۔ کسی نامعلوم جزیر سے میں زنجیروں میں جبکڑ المختص نبوت کا دعوی کریگا۔ نبوت کا دعوی و تی تجھ وال میں جبکڑ المختص نبوت کا دعوی کریگا۔

امام حاكم نے اپن متدرك من دبال ك بارے من طويل صديث قل ك به جكاايك حصربيب: انده يخرج من خلة بين العراق و الشام فعاث يمينا وعاث شمالايا عباد الله فائبتوافانه يبدأ فيقول انا نبى و لا نبى بعدى ثم يثنى حتى يقول انا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة وقال الذهبى في التلخيص على شرط مسلم (مستدرك حاك مع تعليقات الذهبى في التلخيص على شرط مسلم (مستدرك حاك مع تعليقات الذهبى في التلخيص على شرط مسلم (مستدرك حاك مع تعليقات الذهبى ١٩٦٥)

ترجمہ سیجیک وہ (وجال) اس رائے سے نکلے گا جوعراق اور شام کے درمیان ہے۔ سو وہ وائیس بائیس بہت زیاد و فساد کھیلائے گا۔ (رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے قربایا) اے اللہ سے بند وائتم چاہت قدم رہنا۔ پہلے وہ یہ کہے گا ہیں ہی ہوں (آپ سلی الله علیہ وسلم نے قربایا) حالا انکہ میرے بعد کوئی نبی نبیں آئے گا۔ پھر وہ اور دعوے کر بگا یہاں تک کہ کیے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) اور تم مرنے سے پہلے اپنے رب کو ہرگز نہیں و کچھ سکتے۔ بیصدیث مسلم کی شرط پرسجے ہے۔

حافظ ذہی نے بھی اسکوسلم کے درجے کی حدیث مانا ہے۔

اس حدیث سے بیات پہتا چلتی ہے کہ وہ خدائی کے اعلان سے پہلے آزاد ہوگا۔ اسکے علاوہ ایک اور سجیح حدیث بھی اس بات کو ٹابت کررہی ہے کہ د جال اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے دنیا کے حالات سے باخبر ہوگا۔

ام المؤمنين سيرة ضعة في السمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "انما يخرج الدجال من غضبة يغضبها"

میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کدد جال کمی بات پر غصہ ہوکر نگلے گا۔ (صبحے ابن حیان: ۹۲ میں منداحمہ: ۲۳۲۵)

محقق شعیب اللارتوط نے اسکوسلم سے درجے کی حدیث قرار دیا ہے۔

اگر د جال کوئسی جزیرے میں ای حالت میں د نجیروں میں جگڑ اجوا تصور کیا جائے کہ کسی کو اسکا پینہ ہی نہ ہواور نہ اس کو د نیا کے حالات کا علم تو پھراس حدیث کا کیا مطلب ہوگا۔ جب اے پھے خبر ہی نہ ہوگی تو وہ عصر کس پر ہوگا؟ البندا جمیس پیر مانٹا پڑے گا کہ وہ اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے آزاد ہوگا۔ ایسانہیں ہے کہ بس زنجیری ٹو ٹیس اور کسی گمنام جزیرے سے نگلے اور فوراً خدائی کا دعویٰ کر جیٹھے۔ اس طرح اسکومسلمان تو کیا خود اسکے منتظر (اصفہائی میہودی) بھی مانے سے انگار کردیے گئے اور اس سے اسکا اتا پہنے ضرور پوچھیں گے۔ اب اگر آئے ذہن میں بیسوال آرہا ہوگہ حدیث میں تو بھی ذکر آیا ہے کہ دجال کا خروج ہوگا اور پھروہ اپنے "کارناہے" دکھائے گا۔

اس کا جواب میہ ہے کہ وجال کے خروج سے مرا داسکا اپنے بارے میں خدائی کا اعلان ہے۔ خدائی کے اعلان کے بعد ہی تمام'' کارنا ہے''جواحادیث میں مذکور ہیں۔ دکھائے گا۔ وجال کا وجال کی حیثیت سے خروج اور اسکا وجال ظاہر ہونا اسکی خدائی کے اعلان کے بعد ہوگا۔ اس کے بعد ہی اسکے ذریعے ان باتوں کا ظہور ہوگا جسکی بناء پروہ خودکورب ٹابت کرنا چاہےگا۔

علامها بن جرعسقلائی بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں فرماتے ہیں: فیلقول انا نہی

شم يشمى ان ربكم قانه يحمل على انه انما يظهر الخوارق بعدقوله الثاني. (فتح الباري ابن حجر عسقلاني)

ترجمہ بینا نچیوہ (وجال) کیے گائیں ہی ہوں پھر کیے گائیں تبہارار بہوں۔ ابندااسکو اس بات پرممول کیا جائے گا کہ وہ جوخلاف عادات ہاتیں دکھائے گاوہ اسکے دوسرے قول (رب کے دعوے) کے بعد ہو گئی۔ ابن جھڑنے اسکی مثال میں وہ واقعہ پیش کیا ہے جو د جال ایک اعرابی کو کے کہ اگر میں تیرے ماں باپ کوزندہ کردول تو کیا تو گوائی دے گا کہ میں تیرار بہول۔

ایک اور دوسرے واقعے ہے بھی یجی ثابت ہوتا ہے کہ اسکی گندی شخصیت اسی وقت اصل صورت میں خاہر ہوگی جب وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ مسلم شریف کی روایت میں بیرواقعہ آیا ہے۔ وجال کے پاس ایک نو جوان کو پخر کر لا یا جائے گا جود جال کا باغی ہوگا۔ د جال اسکوا پی خدائی کو تشکیم کرنے گی دعوت د یگا۔ لیکن وہ نو جوان انگار کر دیگا۔ پھر وجال اسکے دوگلاے کر کے زندہ کریگا۔ اور پھر اسکوا پی خدائی ما تھے اس کو اور پھر اسکوا پی خدائی ہو قائل کر یگا۔ لیکن اس بار وہ نو جوان اور زیادہ شدت کے ساتھ واس کو جھلادے گا۔ نیز آسمان کو بارش کا تقلم دینا، زمین کو پیداوار کا تھم وینا غرض جتے بھی اسکے کارن ہے مسلم اسلادے گا۔ بین فرد ہوگا۔ بین وجہ ہے کہ یہ عددی ظاہر ہوگی۔ اس ہے پہلے اسکا دجال ہونا لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ بین وجہ ہے کہ یہ دجال جب اس فدگورہ نو جوان کے پہلے یا رہ وکلاے کرنے کے بعد بی ظاہر ہوگی۔ اس سے پہلے یا رہ وکلاے کرنے کے بعد بی ظاہر ہوگا۔ اس میں جو گا۔ بین وجہ ہے کہ یہ دجال جب اس فدگورہ نو جوان کے پہلے یا رہ وکلاے کرنے کے بعد بی طال جب اس فدگورہ نو جوان کے پہلے یا رہ وکلاے کرنے کے بعد بی طال جب اس فدگورہ نو جوان کے پہلے یا رہ وکلاے کرنے کے بعد بی طال جب اس فدگورہ نو جوان کے پہلے یا دور یکھی پہلے سے زیادہ یقین ہوگیا کہ تو بی وہ دجال ہے جسکی میں اسلام کے بیال بیا ہوگیا کہ تو بیل کے جسکی بیلے سے زیادہ یقین ہوگیا کہ تو بیل کہ تو بیل ہے جسکی بیلے سے زیادہ یقین ہوگیا کہ تو بیل کہ تو بیل ہے جسکی بیلے سے زیادہ یقین ہوگیا کہ تو بیل کہ تو بیل ہے جسکی بیلے سے زیادہ یقین ہوگیا کہ تو بیل کہ تو بیل کے جسکی بیلے سے زیادہ یقین ہوگیا کہ تو بیل کہ تو بیل ہے جسکی بیلے سے زیادہ یقین ہوگیا کہ تو بیل کہ تو بیل ہے جسکی بیلے سے زیادہ یقین ہوگیا کہ تو بیل ہے جسکی بیلے کہ تو بیل ہے جسکی بیلے کو بیل ہوگیا کہ کہ تو بیل ہے جسکی بیلے کو بیل ہے جسکی بیلے کر بیلے کی کو بیل ہے جسکی بیلے کو بیلے کی کو بیلے کو بیلے کی کو بیلے کو بیلے کی کو بیلے کی کو بیلے کی کو بیلے کو بیلے کی بیلے کو بیلے کو بیلے کو بیلے کی کو بیلے کو بیلے کو بیلے کو بیلے کو بیلے کو بیلے کو

ندکورہ بحث سے بیا جارت ہوتا ہے کہ د جال کا د جال ہونا اسکی خدائی کے اعلان کے بعد ہوگا۔اس سے پہلے وہ سی مصلح ،امن کے دائی اور عظیم رہنما کے طور پر مشبور ہوگا۔اور خدائی کے اعلان سے پہلے وہ آزاد ہوگا زنجیروں میں جگڑا ہوائیس ہوگا۔البت مکمل آزادی اور اصل حیثیت خدائی کے اعلان کے بعد ظاہر ہوگی۔اس سے پہلے بچھ پابندیاں اس پر ہوگئی۔(وائلہ اعساب یا

کیپا پینفا گون کے سماتھ و جال را لیطے میں ہے؟ دخال پرخاصی تحقیق کرنے والے اسرار عالم (القدان پرزم فرمائے) کہتے ہیں کہ پیغا تون یبودی تعلیمات کے مطابق د جال کاعبوری عسکری بیڈ کوارٹر ہے۔

آج بھی اسکے سیاہ سپید کے مارلک میہودی ہیں۔ امریکی صدرائے لئے کھلونے سے زیادہ میں۔ حیثیت نہیں رکھتا۔ ہر حکومت میں ایک ڈک چینی موجود رہتا ہے جسکی زبان سے نکا ہوا ہر فیصلہ پالیسی بن جاتا ہے۔

امریکہ میں 1999ء ہے۔ جس تی سے متاب کی ہے اسکانام ڈگ چینی ہے۔ پورے دور حکومت کی ہے اسکانام ڈگ چینی ہے۔ پورے دور حکومت میں تام فیصلے واخلہ پالیسی ہو یا خارجہ بنیس کے مسائل ہوں یا افغانستان پر چڑھائی، امریکہ میں گئی چورکو بچانا ہوایا عراق پر حملہ سب کی مخالفت کے باوجود بھی بش کے تھم ہے اس فیصلے پر دھنظ ہوئے جو ڈک چینی کی زبان ہے لکلے دھی کہ بعض مرتبہ ایف بی آئی کے ڈائز بکٹر نے استعفیٰ کی جمکی و یدی لیکن ڈک چینی نے بات اپنی ہی منوائی ۔ گوانتانا موہ بگرام اور ابوغریب و غیرہ میں مجاہدین قید یوں کے ساتھ شیطانی ( دجائی ) سلوک کا حکم صرف اور صرف ڈک چینی کی زبان سے نکلا اور روشن خیال اور آزادی کے علمبر دار امریکہ کا قانون بن گیا۔ ' باشعور' امریکی عوام تو کیا گولن یا دکل اور ' کائی جاو دوگرنی'' کنڈ ولیز ارائس کو اس بات کا علم دوسال کے بعد ہوا، وہ بھی اخبار کے ذریعے ۔ دونوں کو بہت خصہ آیا لیکن .... ڈک چینی کے سامنے کسی نے بولنے کی جرائت نہیں کی ۔ سازا ملہ گرانو بش بر کیونکہ وہ صرف ایک مہر ہ تھا۔

وَک چینی کے بارے میں اسرار عالم کا دعویٰ ہے کہ اس نے وجال سے ملا تات کی ہے۔ اور وجال اسکوخو دیدایات ویتا ہے۔

و کی چینی تو وہ ہے جو دجال کی جانب سے منظر عام پرآیا ورند امریکہ بی کیا ، برطانیہ ، سویڈن ، ناروے ،اصفہان ،کابل اور دنیا کے مختلف خطول میں راک فیلر ،روتھ شینڈ ،مورگن خاندان کے کتنے حرام زادے بیٹھے ہوئے ہیں جنگے لبول کی حرکت دنیا کی جمہوری اور شہنشای حکومتوں کا قانوان بن جاتی ہے۔ امریکہ سمیت تمام دنیا کے حکمران آئی ایم ایف کے صدر دفتر کے بجائے نیویارک میں ان کے گھرول کی چوکٹ پرناک رگڑتے ہیں۔ برطانیا ورام یکہ جمیسی طاقتیں جنگے قریف میں ۔ دنیا کے موجودہ جمہوری نظام کی ڈوریں ایکے لونڈے بیل۔ برطانیا ورام یکہ جمیسی طاقتیں جنگے قریف میں ۔ دنیا کے موجودہ جمہوری نظام کی ڈوریں ایکے لونڈے بیل۔ برطانیا تی بیل۔ برا

چتا نچہ سے بات قرین قیاس گلق ہے کہ اگر دجال متحرک ہے تو ان میہودی خاندانوں ہے وہ ضرور را بیطے میں رہنا ہوگا۔ان خاندانوں کے بارے میں تفصیل ککھنے کا ارادہ تھا لیکن بات کہی ہوجائے گی۔ صرف اتناجائے چلئے کہ افغانستان میں طالبان کی پسیائی کے بعد سب ہے پہلے آئے والا بیبودی راک فیلر فیلی کا ایک بائیس سالہ لڑکا تھا۔ جس نے اس آپریشن کی تگرانی کی تھی۔ بیا خاندان ، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک ، عالمی ادارہ صحت ، اقوام متحدہ ، جنگی جباز بنانے والی کمپنیوں ، جدیدا سلحہ ، میزائل ، خلائی تحقیقاتی ادارے ' ناسا' ، فلمساز ادارہ ہالی ؤ وجسے اداروں کا مالک ہے۔ جی بان امالک ہوں ، اسکے لئے دی راک فیلر سنڈ رم ( Syndrome ) کا مطالعة آپکو بہت تفصیل وے دیگا۔

یہ ندکورہ یہودی خاندان صرف بینکاری نہیں بلکہ کبالہ گاعلم بھی رکھتے ہیں۔اسلئے بعض الگریز مصنفین نے انکو' پانچ کہالہ' کے نام ہے بھی یاد کیا ہے۔ بیسب کٹر صیبونی ند بھی لوگ ہیں۔ دجال اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے انہی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لئے راہ ہموار کرتا رہے گا۔قرآن وحدیث ہے بھی یہ بات تابت ہے کہ شیاطین اپنے انسانوں بیس موجود دوستوں کی مدد کرتے ہیں۔

حضرت جابر رضی الله عندے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اہلیس اینا تخت سمندر پر لگا تا ہے۔ لوگوں کوفتنوں میں ڈالنے کے لئے وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے۔ جواس کے لشکر میں سب سے زیادہ فتنہ پرور ہوتا ہے وہ اہلیس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ (مسلم شریف)

شارح مسلم شریف امام نو وی فر ماتے ہیں کہاس ہے مرادابلیس کا مرکز ہے یعنی اس کا مرکز سمندر میں ہے۔

حضرت کعب احبار نے فرمایا سمندر کے سی جزیرے ہیں ایک قوم ہے جونصرانیت کی علمبروار ہے۔ وہ ہرسال ایک ہزار جہاز تیار کرتے ہیں ، جب جہاز تیار ہوجاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان جہاز وں پرسوار ہوجا و اللہ تعالی تیز ہوا جہاز وں پرسوار ہوجا و اللہ تعالی تیز ہوا جہاز واللہ تعالی تیز ہوا ہیں جوان جہازوں کو تباو کردیتی ہے۔ وہ ہربار جہاز بناتے ہیں اور بی مسئلہ ہوتا ہے سوجب اللہ تعالی یہ معاملہ کھل فرمانا چاہیں گے تو ایسے جہاز بنائے جا نیں گے کہ اس سے پہلے سمندر میں اللہ تعالی یہ معاملہ کھل فرمانا چاہیں گے تو ایسے جہاز بنائے جا نیں گے کہ اس سے پہلے سمندر میں ایسے جہاز ہیں ہے ہو تھے ہو گئے چر ریاوگ کہیں گے افتاء اللہ تم سوار ہوجاؤ چنا نچے ریسوار ہوجا کمیں گے اور کہیں کے انتاء اللہ تم سوار ہوجاؤ چنا نچے ریسوار ہوجا کمی گے اور کہیں گے اور کہیں کے انتاء اللہ تم سوار ہوجاؤ چنا نے ایسے جہاز ہوں کی طرف جار ہے ہیں جہاں سے جمین نکال دیا گیا تھا۔ (افعن انعیم این ماد)

حدیث سے میہ بات ثابت ہے کہ الجیس کا مرکز سمندر میں ہے۔ الجیس کا مرکز سمندر میں اسے۔ الجیس کا مرکز سمندر میں ایسی ہی جگہ ہوگا جہاں اللہ کا نام اورا ذان کی آ واز بھی ندئی جاتی ہواور جہاں سے رہ کرانسانیت کے خلاف وہ اپنامشن آ سانی سے آ گے بوطا سکے۔ نیز حضرت کعب احبار کی فدکورہ روایت کوسا سنے رکھا جائے اور برمودا محکون کی پراسرار بہت اور جبرت انگیز واقعات بلکہ نا قابل یقین حادثات میں غور کیا جائے تو بچھ بعید نہیں کہ برمودا محکون البیس کا مرکز ہو۔ اور اسکا پروروہ کا نا دجال بھی اسکے ساتھ ہو۔ یاایک وہاں ہواور دوسرا جایان کے شیطانی سمندر میں ہو۔

ابلیس کا انسانوں کی شکل میں آگراہے مانے والوں کومشورے دینا قر آن سے ثابت ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر ابلیس خود میدان بدرتک گیا تھا۔ وہ بنو کنانہ کے سر دار سراقہ ابن مالک کی شکل میں تھا اور ابوجہل کوسلسل جنگ کے لئے برا میختہ کر دیا تھا نیز جس طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء اللہ کہلاتے ہیں ای طرح شیطان کے بھی اولیاء ہوتے ہیں جن کوقر آن کریم نے اولیاء الشیطان کہا ہے۔

قرآن كريم بين الي آيات متعدد جكراً في بين وان الشياطين ليوجون الى اوليائهم . (سورة الانعام)

ترجمه: بے شک شیاطین اپنے دوستوں کومشورے دیتے ہیں

هل انبشكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون ( مورة الشعراء)

ترجمہ: کیا میں تہہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پراتر اکرتے ہیں۔وہ ہرجھوٹے اور بدکردار شخص پراتر تے ہیں۔جو ہاتیں سفنے کے لئے کان لگاتے ہیں ادرا کثر جھوٹ بولنے ہیں۔

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهوله قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون \_(سورة الزخرف)

ترجمہ: اور جولوگ رحمٰن کے ذکر سے خفلت کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ شیطان لگا و ہے ہیں جوا تکا ہمجولی بن کران کے ساتھ نگار ہتا ہے۔ بلاشبہ وہ شیاطین ان کوسید ھے رائے ہے روکتے ہیں اور وہ ہم بمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ صحیح رائے پرچل رہے ہیں۔

قرآن كريم كى ان آيات سے تابت ہوتا ہے كما بليس اور شياطين اسينے انسان دوستوں سے

دا بط عن دیج میں۔

شخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اولیاء الرحمٰی واولیاء الشیطان میں لکھا ہے:

' بعض اوگوں کو بواجی عرش نظر آتا ہے جس کے اوپر نور ہوتا ہے اور آواز آتی ہے کہ جس تیرا

رب بول نو آگریشخص اللہ کی معروف رکھتا ہے تو سجھ جاتا ہے کہ یہ شیطان ہے ۔ چنانچہ وہ شیطان

کوڈ انٹ ویتا ہے ۔ اور اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہے جس کے نتیج جس پر (عرش اور نور) ختم ہوجاتا

ہے ۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کوشیا طین قید ہے آزاد کرا لیتے ہیں اور (اگر ان لوگوں پر

کوئی کئی تھے یا ہے جس کے خور علی حارث وشی طین اس حملے سے اس آدی کا وفاق کرتے ہیں ۔ جیسا کہ عبد الملک بن مروان کے دور علی حارث وشی کا واقعہ ہے جس نے شام جس نبوت کا دیون کیا تھا اور اسلام کی نواز کا کرتے ہیں۔ جیسا کہ شیاطین اس کے بیرول کو بیرا ہوں ہے آزاد کرا لیتے اور اسلام کی وفاق شات کرتے آگر میں اور گرا اور گرا کہ اور سے اس کی حفاظت کرتے آگر مارث کہتا گر نے ہیں حالات کرتے آگر میں اور گرا کہ ہو اور سے اس کی حفاظت کرتے آگر مارث کہتا کہ بیرول کو بیروا میں پیادہ اور گھوڑوں پر سوار مرد نظر آتے ۔ حالات کہتا کہ بیرول کے ایک نیز ویروار مورد نظر آتے ۔ حالات کرنے کی اور سے اس کی حفاظت کرتے آگر کرنے کے ایک نیز ویروار میرون کرا ہو گرا ہو گرا اور گرا ہو گرا

یورپ بین کئی جاد وگرا ہے گذرے ہیں جواپ شومیں جیرت انگیز کارنا سے لوگوں کو دکھاتے رہے ہیں۔جن میں ڈیوڈ کاپر فیلڈمشہور نام ہے۔اسکے بارے میں محد عیسی داؤد کا دعویٰ ہے کہ دجال اسکی مددکر تا قفا۔

اس سے ناہت ہوا کہ شیاطین اپنے ایجنٹوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور اپنے ایجنٹوں کو ملوں ہے بھی بچاتے ہیں۔ (چنانچہ مجاہدین کواپنے وشمن پر مملد کرتے وقت بسم اللہ ضرور پردھنی جاہیے )۔

يورپ كاسائنسى انقلاب.... د جال كاكر دار

یہ بات آگر چہ بڑی بجیب می گئی ہے کہ بورپ کے سائنسی انقلاب کے بیجھے وجال کا ہاتھ ہے۔ لیکن آگر اس بارے میں کسی کے پاس دلائل ہوں تو اسکو سے بغیرر دنہیں کرنا جا ہے۔ جمر میسی دا وَ دِ کَا نظر بیاس بارے میں بہی ہے۔ محقق عیسی داؤد کا نظریہ ہے کہ اس وقت امریکہ اور دیگر کفریہ طاقتوں کے پاس جوجدید میکنالوجی ہے وہ دراصل وجال کے انہی سائنسدانوں کی ایجاد ہے جنکو دجال کے ذریعے برمودا جمون میں اغواء کرلیا گیا تھا۔امریکہ اور دیگر کفریہ طاقتوں کو ویں سے بنیادی ٹیکنالوجی ملتی ہے جس پر بعد میں بدلوگ خود بھی تجربات کرتے ہیں۔ٹیکنالوجی کے برے میں نے انقلابی تصورات کاعلم پہلے میں بدلوگ خود بھی تجربات کرتے ہیں۔ٹیکنالوجی کے برے میں نے انقلابی تصورات کاعلم پہلے دجال کے پاس تھا بعد میں مغربی ملکوں کو شقل کیا گیا۔ کیا آ ب یقین کرینگا آگر کوئی ہے کہ بروے براے مغربی سائنسدانوں کو اتنی جدید دریافتوں میں دجال نے مددی تھی تو آپ کو کیسا گلے گا؟ یقیناً براے مغربی سائنسدانوں کو اتنی جدید دریافتوں میں دجال نے مددی تھی تو آپ کو کیسا گلے گا؟ یقیناً آپ موری میں بڑجا نینیگا ۔ مورد راتفصیل بڑھتے ہیں۔

## البرث آئت فائن اور دجال

البرث آنتسائن (1955-1879) ایک ایسانا م ہے کدا گرسائنسی ترقی کی تاریخ ہے اسکانام البرث آنتسائن کی تاریخ ہے اسکانام نکال دیا جائے تو بیتر تی یافتہ و نیاصد بول چچھے چلی جائیگی۔ آنتسائن 14 مارچ 1879 کو جرمنی میں ایک یہودی گھرانے میں بیدا ہوا۔ تین سال کی تمرتک و دیول نہیں سکتا تھا۔ اسکے بارے میں مشہورتھا کہ دوموٹے دیاغ کالڑکا ہے۔

اسكا بحين ميون ميں گذرا۔ مالى پريشانيوں كے سبب اسك ماں باب يبان سے اٹلى چلے گئے۔ آئسائن 1895 ميں تعليم كے لئے اٹلى سے سوئٹر رليند گي۔ سوئٹر رليند كے شہرزيورخ ميں واقع يو نيورٹ HETH ميں واخله مل واقع يو نيورٹ HETH ميں واخله مل واقع ميا۔ اگست 1900 ميں امتحانات ہوئے۔ آئسٹا ئن كى ناا بلى يبان بھی سامنے تھی۔ پائچ طالب علم اسكا يو تقانم مرتفا۔ سوئٹر رليند ميں تعليم تك اسكے بارے ميں تمام لکھنے والے اس بات پر منتق ميں كہ وہ كوئى اجھا طالب علم نہيں تقا۔

آنک فائن میں تبدیلیاں 1900ء کے بعد آنا شروع ہو کیں۔ 1905 آنک فائن کی کامیابیوں کا سال سمجھا جاتا ہے۔ اس سال اس نے کئی مقالے پیش کئے۔ پہلا مقالہ روشنی کی بئیت کے بارے میں تھا۔دوسرا مقالہ براؤنین خرکت (Brownian Motion ) کا ریاضی ماڈل تھا۔تیسرا مقالہ اس کی مشہور مساوات میں قا۔جس میں مادہ اور توانائی کا آپس میں تعدیل ہونا ممکن بتایا گیا تھا۔حال ہی میں نے ایک محقق کی پیچین سامنے آئی ہے کہ بی مساوات تبدیل ہونا ممکن بتایا گیا تھا۔حال ہی میں نے ایک محقق کی پیچین سامنے آئی ہے کہ بی مساوات آنک فائن سے کئی سال پہلے ایک اطالوی نے شائع کی تھی۔

چوتی مقاله خصوص اضافیت (special theory of relativity) پرتھا۔ اس سے وقت اور فضاء کوالگ الگ تصور کرنے کے بہائے ''وفت وفضا''یاز مان ومکان'' کانظریہ سامنے آیا۔ 1911ء میں اس نے عموی نظریدا ضافیت پر اپنا مقالہ شائع کیا۔

محرضیلی دا و دربهت زور دیگراس بات کو ثابت کرتے ہیں ہے کہ سوئٹز رلینڈ میں ہی دجال کے ساتھ اسکارابط ہوااورائ نے اسکونظر بیاضافیت (Theory of relativity ) کاعلم دیا۔ محرضیلی دا و دیے نظریے برد واعتراض ہو کتے ہیں:

کیااسلامی تعلیمات کی روشن میں یہ بات ممکن ہے کہ دجال اپنے خروج سے پہلے انسانوں سے رابط کرسکتا ہے۔
 رابط کرسکتا ہے۔

ت اندمائن میں ایسی کونمی خاص بات تھی جس ہے د جال خوش ہوااور آنسٹائن کو ہیرو ہوادیا۔
پہلے اعتراض کا جواب ہیچھے بحث میں گذر چکا ہے۔ چنا نچے تحرعیسی داؤر کی البرٹ آنشٹائن کے بارے میں جو رائے ہے اس میں شرعا تسلیم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔البت دوسرا اعتراض باقی ہے کہ آنشٹائن میں الیکی کوئی خاص بات تھی جس سے خوش ہوکر د جال نے اسکوات تے اسموات کے ایم نظریہ ہے مالا مال کردیا۔اسکا جواب جانے کے لئے ہمیں آنسٹائن کی زندگی اورا سے نظریات کا مطالعہ کرنا ہوگا۔

آئٹ یا تن اگر چینود کئر میہودی تھا لیکن دوسروں (عیسائیوں اور مسلمانوں) کو دہ لا دینیت اور الحاد کی طرف دعوت و بیتا تھا۔ ذاتی احتیار ہے اس میں وہ تمام برائیاں موجود تھیں جو ابلیس یا د جال کو خوش کرنے کے لئے کافی تھیں عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات جی کہ 1902ء میں بہلی بیٹی اسکی ناجائز بیوی ہے ہوئی۔ اس بیٹی کو انھوں نے پالانہیں۔ اس کا کیتھ پہتے ہیں چل سکا کہ اسکا کہا ہوا۔ اس بات ہے اسکی شرافت اور انسانی ہمدردی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

بیوی کے ساتھ اسکارویہ ظالماند تھا۔ چنانچہ جب وہ 1914 و بیس اپنی پہلی بیوی ملیوا مارک (Mileva Marie) کے ہمراہ بران (جرمن) چاا گیا تو میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو گئے۔
آکٹوائن بیوی کو صرف اس صورت میں اپنے ساتھ رکھنے پرراضی تھا کداگر وہ پیشرا لکا پوری کرے:

آٹٹو ٹن بیوی کو مرف اس صورت میں اپنے ساتھ رکھنے پرراضی تھا کداگر وہ پیشرا لکا پوری کرے:

آٹٹو ٹن بیاؤگی کہ میرے کپڑے اور بستر ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ﴿ جُھے اپنے کرے بیش تین وقت کا کھانا پہنچاؤگی۔ میری پڑھنے والی میز

کوکوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ © جھ سے تمہارے تمام ذاتی تعلقات ختم رہینگے۔ سوائے لوگوں کو دکھانے کے لئے۔ سوائے لوگوں کو میرے دکھانے کے لئے .....جب بین مخاطب ہوں تو فورا جواب دوگی .....میرے بچوں کو میرے خلاف نہیں کروگی۔

بران پینج کرآئنسٹائن کی شاسائی اپنی چھازاد بہن ایلسا (Elsa) ہے ہوگئی لیکن آئنسٹائن اسکے اس شش ویٹے بیس تھا کہ وہ ایلسا سے شادی کرے یااس کی جوال سال بیٹی ہے۔ جہال تک اسکے نظریات کا تعلق ہے تو وہ کٹر صیبونی بلکہ صیبونیت کا دائل اور جبلغ تھا۔ وہ فلسطین بیس اسرائیل کے قیام کا پر جوش حامی تھا۔ اس نے 1921 میس چیم وائز بین (وائز بین پیبلا اسرائیلی صدر بنا) کے ساتھ اس بیکہ کا دورہ کیا اور صیبونیت کے لئے چندہ جمع کرنے کے لئے متعدد شہروں بیس تقریریں ساتھ اس بیساں تک کہ آئنسٹائن کو 1952 میں اسرائیلی صدارت کی پیش کش ہوئی جواس نے قبول میں ہیں۔ یہاں تک کہ آئنسٹائن کو 1952 میں اسرائیلی صدارت کی پیش کش ہوئی جواس نے قبول میں کے۔

ایٹم بم بنانے کی تبویز امریکہ کوائ نے دی۔1939ء میں اس نے امریکی صدر فرین کان روز ویلٹ کوخط لکھا جس میں ایٹم بم بنانے کی ترغیب دی۔ دوسری جنگ عظیم میں بینشس نفیس شریک ہوااور ایک اسلحہ ماہر کے طور اپنی خد مات امریکی بحریہ کو پیش کیس۔

#### آئنسٹائن کاخدا

آئسائن کے اقوال میں God (خدا) کا ذکر اکثر ماتا ہے۔ لیکن آپ یہ نہ جھیں کہ
آئسٹائن کا خداوتی خدا تھا جسکو نہ ہی خدامانا جاتا ہے۔ ایمانہیں ہے۔ بلکہ آئسٹائن پر لکھنے والے
تقریباً تمام حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ آئسٹائن کا خدانہ ہی نقطہ نظر سے مختلف ہونے کا خیال
ظاہر کیا گیا ہے۔ اگر آئسٹائن کا خدانہ ہی خدانہیں تھا تو پھرکون تھا؟ یہی چیز خور کرنے والی ہے۔ کہ
وہ اکثر کس خداکا ذکر کرتا تھا۔ آگر چاہ بعض مصرین کی رائے یہ ہے کہ آئسٹائن کے خداسے مراد
قدرت (Nature) ہے لیکن میدرست نہیں ہے۔

یباں پڑنج کر محد عیسی داؤد کے نظریے میں کائی وزن محسوس ہوتا ہے کہ ممکن ہے آئنسٹائن دجال کو اپنا خدا ما نتا ہو۔ اس بات پر آئنسٹائن کے مقالات میں بھی ایک اشارہ ملتا ہے۔ وہ بید کہ وہ ایپ نظریات کے بادے میں 'میرانظریہ' کے بجائے'' ہمارانظریہ' کا لفظ استعمال کرتا تھا۔ وہ کا کتات کی متحدہ قوت کا راز پند لگانے کی بھی کوشش کررہا تھا۔

د جال کا کسی کو کوئی نیا نظرید دینا کوئی الیختیجی کی بات بھی نہیں لگتی۔ کیونکہ قرآن وصدیث سے

یہ ثابت ہے کہ ابلیس اپنے (انسان) دوستوں کے پاس آتا ہے انکومشوں دیتا ہے اور کام کے

بارے میں ہدایات بھی ویتا ہے۔ د جال ابلیس کا سب سے بڑا مہرا اور بنی آ دم کے خلاف آخری

امید ہے۔ چنا نچیمکن ہے کہ دونوں ٹل کریہ کام کرتے ہوں۔ آنسٹا ٹن جیسے لوگوں پرشیاطین آسکتے

ہیں۔ موجودہ دور میں با قاعدہ ایک فرقہ ہے جو براوراست شیطان بزرگ (ابلیس) کی پوجا کرتا

ہیں۔ موجودہ دور میں با قاعدہ ایک فرقہ ہے جو براوراست شیطان بزرگ (ابلیس) کی پوجا کرتا

امر کی نائب صدر ڈک جینی کا شاراس فرقے کے مرداروں میں ہوتا ہے۔ سابق امریکی وزیر

فارج کنڈولیز ارائس بھی ای فرقے نے تعلق رکھتی ہے۔ امریکی فلی د نیا ہالی و ڈکے مشہوراوا کا داور

اداکاراؤں کا فدیب بھی شیطان کو فوش کرنا ہے۔ بھارتی اداکارامیتا بھر بچن ،مصرکا عمرشریف، مشہور

جادوگر ڈیوڈ کا پر فیلڈ بدنام زماندامر کی گویے مائکل جیکسن بھی شیطان کے بجاری ہیں۔ مائیل

جیکسن کے پروگرام میں لوگ بے قابو ہوجاتے ہیں۔ در حقیقت ان لوگوں پرشیاطین آ تے ہیں۔ مائیل

#### کیاا مریکہ کی جدید ٹیکنالوجی کا ذریعہ برمودا تکون ہے

یہ بات آپ جان چکے ہیں کہ برمودا تکون ہیں جو توت بھی ہو وہ انتہائی ترقی یافتہ اور موجودہ شیکنالوجی ہے بہت آھے کی شیکنالوجی کی مالک ہے۔اب یہاں ایک بات غور ہے جھنے گی ہے۔وہ بیر کر دنیا کی بردی طاقتوں خصوصاً امریکہ کے پاس جو اس وقت جدید شیکنالوجی ہے وہ شیکنالوجی برمودا تکون کی خفیہ توت کے پاس بہت پہلے رہی ہوگی یہ کی کیاموجودہ شیکنالوجی کی اصل موجد برمودا تکون میں موجود خفیہ توت ہے بیشینائیہ بات آپ کو مضحکہ خیز کھے گی ۔لیکن ذرامندرجہ ذیل باتوں میں غور بیجیے:

© 30 جون 1908 ء روس میں سائیریا کے انتہائی دور دراز علاقے فنک کا (Tunguska) میں ایک ایسان اواقعہ پیش آیا کہ اس ہے پہلے دنیانے ایسے واقعے کا مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ بیسے کا وفت تھا۔ گھڑیاں سات نے کر بیندرو منٹ دکھارای تھیں۔ چالیس میگاٹن کا کوئی نامعلوم ما دوسطے زبین ہے صرف آٹھ کلومیٹر اوپر فضاء میں پھٹا۔ جس نے فور اایک بزار مربع کلومیٹر (1000 km) کا علاقہ بالکل تیاہ کر کے رکھ دیا۔ جنگل میں آگ لگ گئی اور ہفتوں گئی رہی ، چنا نچہ 2150 مربع کلومیٹر چالی ہیں تھیں کا ویہ بخرر ہا۔ بلکہ بھی تک وہاں اس تباہی کے کومیٹر کومیٹر کا اس تباہی کے دیاں اس تباہی کے کومیٹر جنگل جل کر راکھ ہوگیا۔ بیسیوں سال تک بیطاقہ بنجر رہا۔ بلکہ ابھی تک وہاں اس تباہی کے

اثرات واضح نظراً نے ہیں۔ ریکٹر اسکیل پراس دھاکے کی شدت 5.0 ریکارڈ کی گئی تھی۔ یہ دھا کہ چالیس میگاٹن (چالیس لا کھٹن) کا تھا جو جاپان کے شہر ہیروشیما پر (1945ء ٹس) گرائے جانے والے ایٹم بم کے مقابلے بیس دو ہزار گنازیادہ تھا۔ وہ جنی شاہدین جنہوں نے اس علاقے سے دوراس منظر کا مشاہدہ کیاا ٹکابیان ہے:

""اس دن موسم صاف تھا کوئی بادل وغیرہ نہیں تھے۔انھوں نے فضاء میں ایک چمکدارکوئی چیز زمین کی طرف آتے ہوئے دیکھی اور پھر ایک بہت بڑا اور چمکدار دھا کہ ہوا" بعض بینی شاہدین کے مطابق دھا کے جو بعد دھویں اور شعلے کا ایک بڑا بادل وہاں ہے اٹھا۔ابتداء میں گرم شاہدین کے مطابق دھا کے کے بعد دھویں اور شعلے کا ایک بڑا بادل وہاں ہے اٹھا۔ابتداء میں گرم اپر آئی اور پھر سخت گرم ہوا جل ۔وھا کے کی شدت سے جھونیز میاں ڈھے گئیں۔انسان اور گھاس پھوئی جائے گئے مثلات میں گھر نڈ۔

فنکسکا سے چالیس میل دور''ویناوارا''نامی ایک چیوٹا سا قصبہ ہے۔ وہاں لوگ وہاکے کی شدت ہے۔ وہاں لوگ وہاکے کی شدت ہے۔ چھل کر دور جاگرے ، وہاں مکانات کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں اور چھتیں زمین پرآگریں۔ نیز دھاکے کی جگہ ہے میلوں دور'' کنسک''نامی قصبہ میں ان جھٹکوں کی شدت کی وجہ ہے چھلوگوں ہنگا می طور پر دو کناپڑا اور ہماکے کی آواز کانوں کے پر دے پھاڑ دینے والی تھی جسکی وجہ ہے جھلوگوں کے بہر وہ وجانے کی اطلاعات بعد میں موصول ہو تیں۔ دھاکے کے بعد اس علاقے اور وسط ایشیا کی طرح دھویں کے بادل اسمے اور سیا وہارش ہوئی۔ اس واقعے کے بعد اس علاقے اور وسط ایشیا میں آسان میں خوب چیکدار بادل ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ لندن میں بھی راتیں (بغیر چاند کے ) میں آسان میں خوب چیکدار بادل ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ لندن میں بھی راتیں (بغیر چاند کے ) اتنی روشن تھیں کہ کوئی بھی اس کی روشن میں مطالعہ کرسکتا تھا۔

اس وقت چونکہ ندتو کوئی شخصی کی گئی اور ند ہی لوگ ایٹی دھا کوں کے بارے میں جانے تنے اس لئے اس دھا کے کوشہائی پھر کے زمین سے فکرا جانے کا نتیجہ قرار دیا گیا۔ لیکن بعد میں جب اس کے دیٹریائی شمیٹ لئے گئے تو بیٹا بت ہو گیا کہ بیشہائی پھر نہیں بلکہ ایٹی دھا کہ تھا۔ اب یہاں بیس موال بیدا ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ ابھی تک دنیا میں ایٹم بم بنایا ہی نہیں گیا تھا (ایٹم بم کا پہلا تجرب امریکہ کی جانب سے 16 جولائی 1945ء میں کیا گیا) تو بیا بٹی دھا کہ کس نے کیا؟ بعض لوگوں نے اس دھا کے کواڑن طشتری والوں کی جانب سے کیا جانے والے دھا کہ قرار دیا۔ بعض لوگوں نے اس دھا کے کواڑن طشتری والوں کی جانب سے کیا جانے والے دھا کہ قرار دیا۔ بعض نے اس کواڑن طشتری کا زمین سے نکرا کر تباہ ہوجانا کہا۔ لیکن ذراغور سے بھے کہا گریہ

شہاب ٹا قب تھا تو پھر وہاں اسکے کوئی ذرات وغیرہ ملنے جائے تھے۔ جبیبا کدروی سائمنسدان کیونڈ الکیسوچ (Leonid Alekseyevich) (1883-1942) کوتو قع تھی۔ اس سائمنسدان نے پہلی مرتبداس جگہ کا دورہ کیا تھا۔ کین اسکو وہاں کسی چیز کا نام ونشان نہیں ملا۔ حالا نکدا گرشہاب ٹا قب ٹکرایا ہوتا تو بے شارمعد نیات وہاں ملی چیز کا نام ونشان نہیں ملا۔ حالا نکدا گرشہاب ٹا قب ٹکرایا ہوتا تو بے شارمعد نیات وہاں ملی چیز کا تھا؟

لوگوں کو مطمئن کرنے کے لئے امریکی سائنسدان فریڈ وہمل نے 1930 میں پینظر بیپیش کیا کہ بیدؤم دارستارہ (Comet) تھا۔جسکے اندر برف اور گردہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بینظر بیکش لوگوں کو مطمئن کرنے کے لئے تھا۔

برمودا تکون اوراڑن طشتریوں پر تحقیق کرنے والے چارلس براٹز اس بات کی تختی ہے تر وید کرتے ہیں کہ بیشہاب ٹاقب یادم دارستار و تھا۔

ایک سوسال پہلے جیولس ورنے اپنی کتاب میں '' نائی لیس'' نائی آبدوز کا تذکرہ کیا تھا اور آج کے دور کی ایٹی آبدوز بالکل ای صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے ایک ایسی چیز جس کا تصور ہمی لوگوں کے ذہن میں موجود نہ ہواس کے بارے میں بیان کرنا کیا صرف پیشنگوئی ہے یا ہجر جیولس ورکو '' کسی نے '' آبدوز کے بارے میں با قاعدہ بتایا تھا ؟ نیز برمودا کون میں سمندر کے اندر آبدوز سے بالکل مختلف ایک نامعلوم تھم کی سواری اکثر دیکھی گئی ہے جو کہ انتہائی نیز رفتاری سے پانی کا ندرسنر کرتی ہے۔ انکی رفتاراتی تیز ہے کہ آج تک کوئی ان کی تصویر بھی نہیں اتارسکا۔ آپ باتی کوجد بیر آبدوز کہ سے تھے ہیں۔

ای طرح ایک سوسال پہلے ہی ایک سائنسی داستان میں فلوریڈا کے مشرقی ساحل ہے ایک خلائی جہاز کو چاند پر جاتا ہوا ہیان کیا گیا تھا اور سوسال بعد تھیک و ہیں ہے واقعی انسان نے چاند تک کا کامیاب سفر کیا۔ سائنسی داستان میں صرف چاند پر جانے کا تذکر و نہیں کیا گیا تھا بلکداس مقام کو بھی بیان کیا گیا تھا جہاں ہے سوسال بعد چاند کے لئے روانہ ہونا تھا اور وہ بھی فلوریڈا کا مشرقی ساحل یعنی اس فیصل انتظار ہے۔ کیا پیمض انقاق تھا؟

ا ایٹم بم بنے ہے بہت پہلے ایٹم بم کی تناہ کاریاں کا سک بکس میں بیان کی سیسی جوآج حقیقت بن کر جماری آتھوں کے سامنے ہے ،ان سب باتوں کوآپ کیا نام دیں گے؟ پیشنگو کی یا سائنس قشن؟ یاس بات کو ما تیں گے کہ بر مودا کون ک'' خفیہ توت' امریکی سائندانوں سے پہلے ہی ہے اس کرچی تا ہے کہ چی اور کیا امریکوں انہوں نے بی بیتمام ہولیات فراہم کیں؟

الم تجربات کرچی تھی؟ اور کیا امریکوں اور روسیوں کو بھی انہوں نے بی بیتمام ہولیات فراہم کیں؟

الم یہ انفاق بھی ملاحظہ فرما ہے ۔ مارچ 1918 میں امریکن بھر یہ کا یوالیں الیں ''سائیکلو پس کس کو کہتے ہیں؟ یونا نیوں کے ہاں ایک آ تکھ والا دیوتا۔ ایک آ تکھ والا کون ہے؟ کیا آپ کو یاو ہے؟ ) یہ جہاز میں منگنیشیم لے جارہا تھا اور اس پر عملے سمیت تین سوساٹھ افر ادسوار تھے۔ جو جہاز کے سائھ غائب مواجع ہے تھے ای نام کا ایک اور برطانوی جہاز ای سال غائب ہوا۔ پھر 1941ء میں سائیگو پس می کی طرز کے دو جہاز غائب ہوگئے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ کا پہلا طیارہ برادر بحری بین دی کی طرز کا جہاز تھا۔ طیارہ برادر بحری بین دی کی طرز کا جہاز تھا۔ طیارہ برادر بحری بین دیا ہوا ہو سائیگو پس می کی طرز کا جہاز تھا۔ طیارہ برادر بحری بین دیا ہوا ہو سائیگو پس می کی طرز کا جہاز تھا۔ طیارہ برادر بحری بین دیا ہوا ہو سائیگو پس کی کی طرز کا جہاز تھا۔ طیارہ برادر بحری کی بین دیا ہوں کو اس سے پہلے ایس بحری توت بھی نہیں دیا تھی ہوں کی ہوں کے بیا گیا تھا تا کہ آئندہ بحریہ کی دنیا میں ان جہاز وں کو جدید بنا کرا ہینے طیفوں کے بیر دکرد یا جائے؟

© برمودا تکون کے علاقے ہیں آبدوزنما چیزوں کا کثرت سے ویکھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ امریکہ سے میلے میں بیات کی دلیل ہے کہ امریکہ سے میلے میں بیٹنالوجی مرمودا تکون والوں کے باس تھی۔

ی برمودا تکون میں افواء کی جانے والی شخصیات میں اکثر وہ بیں جواہی شعبے میں ماہرین سمجھے جاتے ہے۔ مثلاً وقت کے بہترین پائلٹ ، دنیا کے مشہور ملاح اور جہاز کے کیپٹن ، مشہور تا جراور عاجی شخصیات مشہور جہاز اور طیارے۔ بارود سے بجرے جہاز اور ایندھن لے جاتے نینکر۔اس سے بیہ بات بچھاتی صلاحیتوں کو اپنے لئے سے بیہ بات بچھاتی ہے کہ ان افراد کو افواء ہمونیوالے پائلٹ کی بیوی کا بھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ استعمال کیا گیا ۔ابیابی خیال ایک افواء ہمونیوالے پائلٹ کی بیوی کا بھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ افواء شدوا فراد زندہ بیں لیکن نامعلوم امریکی حکومت کسی خاص وجہ سے حقیقت چھپانا چاہتی ہے۔ افواء شدوا فراد زندہ بیں لیکن نامعلوم امریکی حکومت کسی خاص وجہ سے حقیقت چھپانا چاہتی ہے۔ افواء شدوا فراد کو ضرور ماردیا گیا ہوگا جنہوں نے ان کے مثن بیں تعاون کرنے سے افکار کیا ہوگا ۔اس کے علاوہ جو طیارے اور جہاز افواء کئے گئے وہ بھی تباہ نہیں ہوئے بلکہ ان کو بھی استعمال کیا جاتا رہا۔ا لیے بہت سارے واقعات ریکارڈ پر موجود ہیں کہ برمودا تکون میں ایسے جہاز اور طیارے جاتے ہوئے ویکھی گئے ہیں جن کا بھی پیشری جل سکا کہ وہ کہاں سے آتے تھے اور کس

سمینی یا ملک کی ملکیت سے جمیدہ وطیارے سے جو کافی پہلے اس علاقے میں عائب ہو چکے ہے۔ چارلس برلٹر کا نظریہ بھی بہی ہے کہ' اجنبیوں'' کے ذریعے اغواء کئے جانے والوں کو کسی خاص مقصد کے لئے اغواء کیا گیاہے جو ہماری مجھ سے بالاترہے۔

کے جوجہ بدئیکنالوجی امریکہ کے پاس آئی ہے وہی کچھ عرصہ بعد امریکہ کے خالف ملکوں ، مثلاً سرد جنگ کے وقت سوویت یو نین کے پاس ، اب جا ننا کے پاس جلد ہی پہنچ جاتی ہے۔ حالا تک سے ٹیکنالوجی امریکی سائنسدانوں کی انقلابی کامیابی شار کی جاتی ہے۔ مثلا خلاء میں جانا ، جا ند پر پہنچنا ، ایٹم بم ، جدیدگائڈڈ میزائل۔

جونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ٹیکنا لوجی امریکہ کے دشمنوں کے ہاتھ ندگئی لیکن امریکہ کے پچھ عرصہ بعد میں دوسرے مخالف سمجھے جانے والے مما لک بھی اس میدان میں امریکہ کے برابر ہی پہنچتے رہے ہیں۔ تھوڑا بہت فرق شرور ہے لیکن بنیادی ٹیکنالوجی ایک ہی رہی ہے۔
اس سے ایسالگتا ہے کہ جوقوت امریکہ کوئیکنا لوجی فراہم کرتی ہے وہی دیگر کا فرمما لک کوبھی فراہم کرتی ہے۔
کرتی رہی ہے۔

#### ناسا (NASA) تحقیقات کاسفریانقل

نرکورہ بحث کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارہ" ناسا" تحقیق نہیں کرتا بلک نقل کرتا ہے۔ جو ٹیکنالو ہی ' انکے خدا' کی جانب سے ملتی ہے یہ لوگ اسکے تجربات کے ذریعے استعمال سکھتے ہیں۔ اگر آپ دوسری جنگہ عظیم (1945-1939) کے بعد سے ہونے والی ایجادات کی تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو کئی جیران کن با تیں آپکونظر آسکیں گی۔ اس بحث کو بچھنے کے بعد یہ بحث ہم جو جاتی ہے کہ امریکہ و فیرہ نے اس وقت کتے جدید اور تیز رفتار طیارے بنالے ہیں۔

# وجال سے پہلے فتنے

گذشتہ باب میں آپ نے ایک ایسے فتنے کے بارے میں پڑھا جوآئ تمام انسانیت کے لئے عظیم خطرہ ہے۔ اللہ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن برمود اسکون اور شیطانی سمندر میں بیٹے کراست محدید کو فلست و بینے کی تیاریاں کردہ ہیں تا کہ روز قیامت ابلیس ، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے محرصلی اللہ علیہ وسلم کی امت کونا کام ثابت کردکھائے۔ اس گھنا وُنی سازش کو کامیاب کے سامنے محرصلی اللہ علیہ وسلم کی امت کونا کام ثابت کردکھائے۔ اس گھنا وُنی سازش کو کامیاب کرنے سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کرنے اس کی اس کے دجال '(اس پرتمام کا نیات کی لعنت ہو) کو تیار کیا ہے۔

سیکانا وجال خفیہ طور پراپنے نکلنے کی راہ ہموار کررہاہہ۔ پردے کے بیجھے رہ کروہ تمام دنیا کے حکمرانوں کو امام مہدی کی حمایت کے لئے جانے والے لئنگر کے خلاف متحد کررہاہہ۔ حدیث جس آیا ہے کہ وجال کے نکلنے سے پہلے ہی حق اور باطل کے لئنگرا لگ الگ ہوجا کیں گے۔ ونیا کی ہوس رکھنے والے وجال کو اپنا خدائشلیم کرلیس گے اور اسلام پر جان قربان کرنے والے امام مہدی کے لئنگر ہیں شامل ہو نگے۔

چنانچاہی سے ایسے فتنے پھیلائے جارہ ہیں جس سے اہل ایمان اور منافقین الگ الگ ہوتے چلے جارہ ہیں۔ اس کی طرف بڑھتا چلا جارہا ہے۔ اور اس کو اچھا ہوئے جارہ ہے۔ جو مسلمان ہر حال میں اللہ ہی کو اپنار ب ماننے پرڈٹے ہوئے ہیں ، اللہ کے علاوہ کسی کورب ماننے سے پر راضی نہیں ہورہ اور محرصلی اللہ علیہ وسلم کے دین کوسر بلند کرنا چاہتے ہیں۔ کورب ماننے سے پر راضی نہیں ہورہ اور محرصلی اللہ علیہ وسلم کے دین کوسر بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ان ( وہشت گردوں ) کے خلاف د جال نے دہشت گردی کی عالمی جنگ چھیٹرر کھی ہے۔ اس جنگ کے ذریعے وہ یہ جانے کی کوشش کررہا ہے کہ کون اسکو خدا مان سکتا ہے اور کون اسکو منے پر تھوک دے گا۔ بہی وجہ ہے کہ ایسے دیوانوں کو مٹانے کیلئے اس نے ساری دینا ہیں ایپ ہیرو کا روں کو بخت

ہرایات کررکھی ہیں کہ ایسے اوگوں سے کوئی مصالحت ، کوئی کمزوری اور کوئی نری نہیں برتی جائی
جا بے ،سو ہرمسلمان کوسوچنا چاہیے کہ وہ کہیں ٹیرصلی اللہ علیہ وسلم کے وشمنوں کے ساتھ تو نہیں کھڑا۔
اگر کسی مجبوری، لا بچ یا خوف کی وجہ ہے وہ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچار ہا ہے تو اسے کل
قیامت کے دن صحابہ دخی اللہ عنہم کا سمامنا کرنے کے لئے تیار رہنا چاہیے جنھوں نے اپ جسم کے
مکڑے تو کرا لئے لیکن اپنے بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف نہیں چنچنے دی۔
اے لوگو! فتوں کو پہچا نوقبل اسکے وہ تمہیں نگل جا تمیں اور تمہیں احساس تک مذہو۔
اے لوگو! فتوں کو پہچا نوقبل اسکے وہ تمہیں نگل جا تمیں اور تمہیں احساس تک مذہو۔

#### فتنوں کے بارے میں جانئے ور نہ ....

قال حافيفة كان الناس يستلون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافة أن يدركني. (بخاري ومسلم)

#### اسکی سندحسن موقوف ہے۔

عن عمير بن هانى العبسى قال سمعت عبد الله بن عمر يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى فتنة الاحلاس فقال قائل وما فتنة الاحلاس قال هي فتنة هرب وحرب ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمى رجل من اهل بيتى يزعم انه منى وليس منى وانما اؤليائى المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كررك على ضلع ثم فتنة الدهيماء لاتدع احدامن هذه الامة الا لطمته لطمة فاذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مومنا ويمسى كافرا حتى يصير الناس الى فسطاطين فسطاط ايمان لانفاق فيه وفسطاط نفاق لا ايمان فيه فاذا كان ذاكم فانتظر و الله جال من يومه او من غده (مدائر: ١٦٦٨ ما وواؤر: ٢٢٣٣ ما من يومه او من غده (مدائر: ١٦٦٨ ما وواؤر: ٢٢٣٣ ما من يومه او من غده (مدائر: ١٦٦٨ ما وواؤر: ٢٢٣٣ ما من يومه او من غده (مدائر: ١٦٦٨ ما وواؤر: ٢٢٣٣ ما من يومه او من غده (مدائر: ١٦٦٨ ما وواؤر: ٢٢٣٣ ما من يومه او من غده (مدائر: ١٦٦٨ ما وواؤر: ٢٢٣٣ ما من يومه او من غده (مدائر: ١٦٦٨ ما وواؤر: ٢٢٣٠ ما من يومه او من غده (مدائر: ١٦٩٨ ما وواؤر: ٢٢٣٠ ما من يومه او من غده (مدائر: ١٦٩٨ ما وواؤر: ٢٢٣٠ ما من يومه او من غده (مدائر: ١٦٩٨ ما وواؤر: ٢٢٣٠ ما من يومه او من غده (مدائر: ١٦٩٨ ما وواؤر: ٢٢٣٠ ما من وورو والمد بالمن يومه او من غده (مدائر: ١٩١٨ ما وواؤر: ٢٢٣٠ ما من وورو والمد باله وورو والمد بالمن يومه او من غده (مدائر: ١٩١٥ من وورو والمد باله ومنا وليس من وورو والمد بالمن يومه او من غده (مدائر: ١٩١٥ ما وورو والمد بالمن يومه او من غده (مدائر: ١٩١٥ ما وورو والمد بالمن والمنا و ورو والمد بالمن يومه او من غده (مدائر: ١٩١٥ ما ورو والمد بالمن والمنا و ورو والمد بالمنا والمنا و ورو والمد بالمنا و ورو والمد بالمنا والمنا و ورو والمد بالمنا و ورو والمد بالمنا والمنا والمنا والمنا و ورو والمد بالمنا والمنا والمن

ترجمہ .....حضرت عمیر بن بانی نے فرمایا میں نے عبداللہ ابن عمر کوفرماتے ہوئے سنا کہ ہم بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو بیان فرمایا اور انگوتفصیل سے بیان فرمایا - بیباننگ کہ احلاس کے فتنے کو بیان کیار کسی نے بو چھا بیا حلاس کا فتہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بیفتہ فرار، گھریاراور مال کے لٹ جانے کا ہوگا۔ پھر فوشخالی و آسودگی کا فتنہ ہوگا۔ اس کا دعواں ایسے شخص کے قدموں کے بنچے سے فکے گا جو بیگان کرتا ہوگا کہ وہ بھی میں سے ہ حالا نکہ وہ بھی سے خالات کہ اللہ شخص پر شفق ہوجا کیں، پھرلوگ ایک کا انگراف کی اللہ شخص پر شفق ہوجا کیں، پھرلوگ ایک کا اللہ شخص پر شفق ہوجا کیں ۔ بھر تاریک فتنہ ہوگا۔ بیفتنہ ایسا ہوگا کہ اامت کا کوئی فرونیوں بیج کی جان فتوں کا جسکہ تھیٹر سے اسکونہ لگیں۔ جب بھی کہا جائے گا کہ بیفتہ ختم ہوگیا تو وہ لہا ہوجائے گا۔ ان فتوں بیس آ دمی شبح کوموس ہوجا کیو گا اور شام کو کا فرجو جائے گا۔ لوگ اس طرح تقسیم ہوجا کو تو بس وجال کا انتظار والوں کا خیمہ جس میں بالکل نفاق نہیں ہوگا، دو مرافاق والوں کا خیمہ جس میں بالکل نفاق نہیں ہوگا، دو مرافاق کرنا کہ آج آئے باکل آخی آئے ایکان خیا ہے۔

نوث:علامه ناصر الدين البائي في الساحديث كوالسلسلة المصحيحة (تمبر 974) ميں مجمح كيا ہے۔

فائدہ اسان حدیث سے میہ پہتہ چاتا ہے کہ دجال کے فتنے سے پہلے جو فتنہ ہوگا وہ "السدّھنیسٹاء" بیخی بخت تاریخی کا فتنہ ہوگا۔ اسکی خاصیت سے ہرگھر میں پہنچے گا۔ کوئی گھراس سے نہیں ہے گا۔ کوئی گھراس سے نہیں ہے گا۔ کوئی گھراس سے نہیں ہے گا۔ کوئی گا فتنہ کیا ہے نہیں جاتو سے تاریخی کا فتنہ کیا ہے۔ جومسلمانوں کے ہرگھر تک پہنچاہے؟ بیکون تی تاریخی ہے جس میں ہرفر دو و باہواہے۔اللہ تعالیٰ تمام فتنوں اور فکری گراہی ہے سب کی حفاظت فرمائیں۔ آمین

#### مشهور شخصيات فتنه ميس

حضرت ابو ہریرہ ہے۔ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور چو تھے فتنے کا تذکرہ کیا" اس کے شرے وہی نئے یا ہے گا جو ڈو ہے والے کی طرح (اخلاص ہے) دعا کریگا۔
اس وفت سب سے خوش قسمت شخص وہ متی ہوگا جو پوشیدہ ہو۔ سب سے برقسمت شخص پر جوش خطیب اور تیز سوار ہوگا۔ (الفتن: 363۔ رواہ ابولیم فی الحلیة)

فائدہ .....گذام متنی لوگ جن کوکوئی نہ جانتا ہو یعنی مشہور نہ ہول کہ سامنے آجا کمی تو کوئی یہ چانے نہیں اور کہیں چلے جا ئیں تو کوئی پوچھتا نہ پھرے کہ کہال گیا۔ ای طرح وہ سوار جسکی سواری نمود و نمائش والی ہو۔ موجود وہ دور بیں اگر آپ خور کریں تو حالت یمی ہے۔ جو مشہور وہ معروف لوگ ہیں ،خواہ علماء ہوں یا صحافی یا کالم نگار ہر مسئلے ہیں وہی آزمائش بیں پڑے نظر آتے ہیں لال مسجد آپریشن ،وزیرستان بیں امریکی مفاد کی جنگ، جہاد اور استشہادی کاروائی کے خلاف فتو کی مباطل کی جنگ کواپئی جنگ واپنی جنگ ہور کئے گئے جو کی جنگ میں وہی لوگ آگے لائے گئے یا مجدور کئے گئے جو کوام میں مشہور ہیں۔

اس حدیث میں ایک بات اور ہے جو بڑی گہرائی کیساتھائی دورکو بیان کردہی ہے۔اس
دور میں باطل قو توں کی بھر پور توت اس بات پر گئی ہوئی ہے کہ دنیا میں ہرانسان اس کی نظر میں
دہے۔کون کہاں سفر کرد ہاہے،کون کس سے اور کیا بات کرد ہاہے کس کا خاندان ، قبیلہ اورنسب کیا
ہے،کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کسی کی پہند و ناپیند کیا ہے؟ اس کے لئے وہ سیطل سٹ ، کمپیوٹرائز ڈ
شناختی کارڈ ، آن لان بینکنگ ، کمپیوٹرائز ڈ پاسپورٹ ، چپ گئے کریڈٹ کارڈ اور جگہ جگہ سیکورٹی
کیمرے نصب کر کے بیکام کردہے ہیں۔دوسرے الفاظ میں اسکوآ پ یوں کہ سکتے ہیں کہ دنیا ک
ہر چیز ' ایک آئی' کی گئرانی میں دے۔

مشرف نے پاکستان میں نادرا قائم کر کے تمام پاکستانیوں کے کمل کواکف عالمی میبودی قوتوں کے سما سے کھول کرر کھوئے ہیں۔ جوحضرات کمپیوٹر ہمیکنگ (Hacking) کی باریکیوں کو سجھتے ہیں وہ جانے ہیں کہ کوئی بھی ڈیٹا آن لائن ہوجانے کے بعد کنتا محفوظ روسکتا ہے۔ جب کہ سی آئی اے CIAاور" را" (RAW) کے تنخواہ دار اور فریمیسن کے ممبران ہماری جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسی صورت حال میں وہ شخص کیے محفوظ (غیر معروف) روسکتا ہے جس کے بیس نادراکا کارڈ ہوگا۔

نادرانے حال ہی میں بہودی اداروں کے تکم پرایک نیاپروگرام شروع کیا ہے جس کو R.F یا ریڈ یوفر کیونی کہا جاتا ہے۔ یہ R.F ہرشناختی کارڈ میں موجود ہوگی چنا نچہ بہود یوں کو ہرشخص کا پیتہ ہوگا کہ کون اس وقت کہاں ہے۔ ذرا سادگی ملاحظہ فرما ہے کہ یہ کہینی جو بیسب مانیٹر کر گی ایک بہودی کمپنی ہے۔ چنا نچہ یہ معلومات نادرا ہے زیادہ د جال اور اس کے ایجنٹوں سے کام آئیس گی۔ اب آپ پریشان کہ بندہ بھر کیا کرے۔ جواب وہی ہے جو تخیرِ صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دور کے بارے میں فرمایا" فتنوں کے وقت میں بہترین شخص وہ جو گا جواپیز گھوڑے کی لگام تھا ہے اللہ کے دشمنوں کے جوجے ہووہ اللہ کے دشمنوں کوخوف زوہ کرتا ہوادراللہ کے دشمن اسکو قراتے ہوں۔ یا وہ مخص جو دنیا ہے کٹ کراپئی جڑا گاہ میں گوشہ نشین ہوجائے اوراللہ کاحق اوا کرتا ہے اوراللہ کاحق اوا کرتا ہے اوراللہ کاحق اوا

#### دو گراه فرقے

عن حذيفة قال أول ماتفقدون من دينكم الخشوع و آخر ماتفقدون من دينكم الصلوة ولتنقضن عرى الاسلام عروة عروة وليصلين النساء وهن حيض ولتسلكن طريق من كان قبلك حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل لاتخطئون طريقهم ولا يخطئنكم حتى فرقتان من فرق كثيرة فتقول احد اهما مابال الصلووات الخمس لقد ضل من كان قبلنا إنما قال الله تبارك وتعالى (أقم الصلوة طرفى النهار وزلفاً من الليل }لاتصلوا إلا ثلاثاً. وتقول الاخرى إيمان المومنين بالله كايمان الملئكة مافينا كافر ولا منافق حق على الله أن يحشر هما مع الدجال . هذا حديث صحيح الاسنادولم يخرجاه . وافقه الذهبى (مستدرك حاكم، ج: ٣ ،ص: ٥٤٣)

ترجمہ: حضرت حذیفہ نے فرمایاتم اپنے دین میں جو پہلی چیز گوا بیٹھو کے وہ خشوع ہاور
آخری چیز جوتم اپنے دین میں سے کھودو کے وہ نماز ہاوراسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے لوٹیس
گی اورعورتیں ضرور بالضرور حالت جیض میں نماز پڑھیں گی۔اورتم اپنے پہلے والوں کے طریقوں
پر ہو بہواور قدم بقدم چلو گے تم ان کے رائے سے نہیں ہٹو گے اور ندوہ۔ یہاں تک کہ بہت سے
فرقوں میں سے دو فرقے رہ جا نمیں گے۔ان میں سے ایک فرقہ کے گا پان نمازیں کہاں سے
آگئیں؟ بلاشہ ہم سے پہلے والے گراہ ہوئے اللہ تعالی نے تو پیارشاد فرمایا ہے "اقسم المصلوفة قطوفی المنتہ اللہ و ذکفاً من اللیل "(تم نماز قائم کرودن کے دونوں سموں پراور پھورات میں
سے۔) تم صرف تین نمازیں پڑھا کرو۔اور دوسرا فرقہ یوں کے گا مونین کا اللہ پرایمان فرشتوں
کے ایمان کی طرح ہے۔ نہ تو ہم میں کوئی کا فرہ اور نہ تی منافق۔اللہ پر ایمان فرشتوں

فرقوں کا حشر دجال کے ساتھ کرے۔ حاکم نے اس کو سیج کہا ہے اور امام ذہبی نے بھی اس سے انفاق کیا ہے۔

حضرت عذیفی الشعلیہ وسلم کے دوایت ہے انھوں نے فرمایا ہیں است محمد میں الشعلیہ وسلم کے دوجہنمی گروہ وں کو جہنمی گروہ ہوں کا جم سے پہلے والے گراہ ہے دان رات ہیں بیائج نمازوں کی کیا وجہ ہے؟ بلا شبہ نمازی تو صرف دوئی ہیں عصر اور فجر اور دوسرا گروہ کے گا بلا شبہ ایمان تو کلام ہے۔ خواہ کوئی زنا کرے یا تل کرے۔ (متدرک حاکم: ۱۲۹۳۔ این ابی شیبہ ۱۳۰۵)

ا مام حاکم نے اس روایت کوچیج کہا ہے اور امام ذہبی نے اس سے اتفاق کیا ہے۔

فائدہ ۔۔۔۔۔ان دونوں حدیثوں میں دوگر وہوں کی پیشن گوئی ہے۔ ایک گروہ پانٹی نمازوں کے بجائے تین یا دونمازوں کا قائل ہے۔ اور دوسرا گروہ اس بات کاعقیدہ رکھتا ہوگا کہ ایمان تو زبان سے کلمہ پڑھنے کانام ہے۔ عمل کااس ہے کوئی تعلق نہیں ۔ یعنی کسی کا زنا کرنایا قل کرنا سکے ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج بید دونوں گروہ موجود ہیں جوخود بھی گراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گراہ کر رہے ہیں۔ مشہور ٹی وی چینل اس گراہی کو پھیلانے میں ان ہے بھی آگے ہیں جو ایسے گراہ مستشرقین کومسلمانوں کے اندر مقبول بنارہے ہیں۔ موجان لینا جا ہے ایسے وگر جہنم کا ابتدھن بنے والے ہیں۔ تمام مسلمانوں کو ایسے مستشرقین کو میان اینا جا ہے ایسے وگر جہنم کا ابتدھن بنے والے ہیں۔ تمام مسلمانوں کو ایسے مستشرقین سے دور ہی رہنا جا ہے۔

دوسرے گروہ کے اثرات مسلمانوں میں روز بروز پھیل رہ ہیں۔ لوگوں کا یہی خیال ہے
کہ مسلمان جو چاہے کرتا رہے وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔خواہ ان گناہوں کا ارتکاب کرے
جنکے کرنے سے مسلمان ایمان سے خارج ہوجاتا ہے۔ اسکے بارے بین علاء امت نے بہت
تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ کن باتوں کے کرنے سے مسلمان مرتد ہوجاتا ہے۔ اور تمام مسلک
کے فقہاء سے فاوی بھی اس بارے میں موجود ہیں۔ مثلاً مسلمانوں کے مقابلے کا فروں کو دوست
بنانا مسلمانوں کے خلاف کا فروں کی مدد کرنا بشعائر اسلام کا نداق اڑا نا وغیرہ لیکن لوگ سب کو ہر
حال میں مسلمان ہی سیجھتے ہیں کہ اسکم نام مسلمانوں جیسے ہیں۔ وہ جو چاہیں کرتے رہیں اسکے
حال میں مسلمان ہی سیجھتے ہیں کہ اسکم نام مسلمانوں جیسے ہیں۔ وہ جو چاہیں کرتے رہیں اسکے
حال میں مسلمان ہی سیجھتے ہیں کہ اسکم نام مسلمانوں جیسے ہیں۔ وہ جو چاہیں کرتے رہیں اسکے

حجھوٹے اور ظالم حکمران

عن حــذيفةٌعن النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون امراء يكذبون

ويظلمون فمن صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فليس منا ولست منهم ولا يرد على الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى وانا منه وسيرد على الحوض. (مسند احمد ٢٣٣٠٥) قال المحقق شعيب الارتؤوط: اسناده صحيح على شرط الشيخين

ترجمہ: حضرت حذیفہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' وستعبل میں ایسے حکمران ہو تکے جوجھوٹ بولیں گے اورظلم کرینگے ہوجس نے ایکے جھوٹ کی تصدیق کی اور ایکے ظلم میں انکی مدد کی تو وہ ہم (مسلمانوں) میں سے نہیں اور نہ میں ان اور نہ میں ان میں سے ہوں اور دہ حوض کو تر پر میرے قریب نہیں آسکیس کے اور جس نے ان (امراء) کے جھوٹ کی تصدیق نہ کی اور نہ ایکے میں انکی مدد کی تو جھوٹ کی تصدیق نہ کی اور نہ ایکے طلم میں انکی مدد کی تو جھوٹ سے ہوں اور جلد وہ میں سے ہوں اور جلد وہ میں کی حوث کی تو جھوٹ کی تصدیق نہ کی اور نہ آسکیں گے گا۔

فائدہ .....ظلم میں مدد کرنااور جھوٹ کی تصدیق کرنا جمہوری نظام میں یہ عام می بات ہے۔ جوجس پارٹی ہے تعلق رکھتا ہے اندھا بہرہ ہوکرا سکے تمام فیصلوں کی حمایت کرتا ہے۔ جوٹ کوچے ٹابت کیاجا تا ہے نظلم، بدعنوانی اور ناانصافی میں تعاون کیاجا تا ہے۔

### منافقين كافتنه

حضرت ابو یکی نے فرمایا حضرت حذیفہ بن بمان سے منافق کے بارے میں پو جھا گیا (منافق کون ہے) فرمایا وہ شخص جواسلام کی تعریف تو کرے لیکن اس پرممل نے کرے۔ (مصف ابن الی شینہ ، ج: ۵اص ۱۱۵)

فائده ..... یو بجیب دور ب منافقین کواسلای نظام جیات گوارا بھی نہیں اور کھلے عام اسلام کے براًت بھی نہیں کرتے ۔ بلکہ جس سے بھی بات سیجیخ اسلام کی تعلیمات کی تعریف میں کئی گھنے گزارد ہے گا۔اسلام ضابطۂ حیات ہے۔اسلام کا میابی کا راستہ ہے۔اسلام امن کا ضامن ہے۔ کی راستہ ہے۔اسلام امن کا ضامن ہے۔ کی بات آتی ہے تو یہی زبانیں ہے۔ کی بات آتی ہے تو یہی زبانیں اسلامی حدود و تو انین کے خلاف غلاظت الگئے تی ہیں۔اسلام کی یہ چودہ سوسالہ پرانی تشریح الکو تھول نہیں ہوتی۔اگرابو بکروعمر (رضی اللہ عنجما) کا اسلام کوئی نافذ کردے تو دنیا کی تمام خرابیاں ان میں نظر آتی ہیں۔ اگرابو بکروعمر (رضی اللہ عنجما) کا اسلام کوئی نافذ کردے تو دنیا کی تمام خرابیاں ان میں نظر آتی ہیں۔ 'دہشت گرد' جنونی'' '' انتہا لیند' خورتوں کوستگار کرنے والے'' کا البان کا

اسلام نا منظور' ، ملاؤل کااسلام' غرض تمام یبودی اصطلاحات انگی زبانیں بک رہی ہوتی ہیں۔ انگوابیااسلام چاہئے جوائی حیوانی خواہشات کے تابع ہو۔ اسکے نزدیک سب سے ' نفرت انگیز' اسلام وہ ہے جوائی آئکھول کوغیر محرم خواتین کے دیدار سے محروم کردے۔

سوه الوگ بین جنگ جسموں پر کھالیں تو بھیڑوں کی بین لیکن اسلے سینوں بین دل بھیڑ ایوں کا ہے۔ بہوں کے بچاری ان مردول نے عورت ذات کو کھلونا بنایا ہے۔ اپنی بھو کی آنکھوں کی تسکین کی خاطر۔ انکی خواہش مید ہے کہ اسلے سما منے ہروقت غیر محرم عورتیں انگی تسکین کرتی رہیں۔ سیاسلمان ہیں۔ اسلام نے عورت کو' آزادی' دی ہے۔ اسلام کمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ انگی مسلمان ہیں۔ اسلام کمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ انگی ما چرب زبانی ہے۔ ورندا نکا حال ہے جو قرآن نے بیان کیا' وافا قیسل لھے تعالىوا الیٰ ما انزل الله والی الوسول و أیت المنافقین یصدون عنک صدود (سورة النساء)

ترجمہ:اور جب ان (منافقین) ہے کہا جاتا ہے کہاللہ کے نازل کردہ (احکا مات) اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤٹؤ آپ دیکھیں گے وہ آپ سے مکمل بچتے ہیں۔

دومرى مجداتكوتنيك .... بشير المنافقين بان لهم عذابا اليما اللذين يتخذون الكافرين اؤلياء من دون المؤمنين (سورة النساء)

ترجمہ: (اے نبی) آپ منافقین کوخوشخبری سنادیجئے کہ انکے لئے وردناک عذاب ہے جومسلمانوں کےمقابلے کافرول کودوست بناتے ہیں۔

# لبين اسكے باوجودان منافقين كاحال بيہ

واذا لقوا الذين امنوا قالواآمنا واذا خلو االى شيطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزؤن(البقرة)

ترجمہ ۔۔۔۔ وہ منافقین جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں۔اور جب اپنے کا فرسرواروں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو (مسلمانوں سے) مذاق کرتے ہیں۔

وان كان للكافرين تصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين(سورة النساء)

رجمہ: اور اگر کافروں کو فتح مل جائے تو منافقین ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم (مسلمان)

تمہارے اوپر غالب نیس آگئے تھے (لیکن پھر ہم نے تمہاری مدد کی) اور ہم نے تم سے مسلمانوں کو روکے رکھا۔ (لعنة الله علی المنافقین)

### چرب زبان منافق كافتنه

عن عمر بن الخطابُقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخوف ما اخاف عليكم بعدى كل منافق عليم اللسان. (منداهم ج: اس ٢٢:)

ترجمہ مستحضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے رسول الشصلی الشعلیہ وسلم نے قر مایا اپنے بعد جس بات کا سب سے زیادہ مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے وہ ہر چرب زبان منافق کا خوف ہے۔ (محقق شعیب الارنؤ وط نے کہاہے کہ اسکی سندقوی ہے)

فائدہ .....اللہ کی شان ، ایسا لگتا ہے جیسے چرب زبان منافقین کی کھیپ کی کھیپ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے بھیج دی گئی ہے۔ ایک سے بڑا ایک چرب زبان اس وقت موجود ہے۔ کوئی صدود اللہ کوختم کرار ہاہے ، کوئی جہاد کوقبا کلی رواج کہ کرمٹانا چاہتا ہے ، کوئی لبی چوڑی امید سی ولا کر مسلمانوں کو گنا ہوں پر بڑی کر رہا ہے تو کوئی امریکی سائیج بیس ڈیسا اسلام کی جانب وجوت دے رہا ہے۔

قال عمر بن الخطابُ ان اخوف ما اخاف عليكم ثلثة منافق يقرأ القرآن لا يخطى فيه واوا ولا الفايجادل الناس انه اعلم منهم ليضلهم عن الهدى، وزلة عالم وأثمة مضلون. (منة المنافق القريالي ج: اص:٥٠٠)

ترجمہ معنوت عمر بن خطاب نے فرمایا" بیشک مجھے تمہارے بارے بیل تین چیزوں کا سب سے زیادہ خوف ہے۔ اس منافق کا جو قرآن پڑھے ۔ نہ واؤ کی غلطی کرے اور نہ الف کی۔ مسلمانوں سے اس طرح جدال کرے کہ وہ سب سے زیادہ جانے والا ہے تا کہ انکوسید ھے رائے ہے گراہ کردے۔ (دوسری چیز ) عالم کی لغزش اور گراہ کرنے والے قائدین۔

حضرت زیر بن وہب نے فرمایا ایک منافق مراتو حضرت حذیفہ بن بمان نے اسکا جنازہ بیں پڑھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے ان سے بوچھا: کیا پیٹھ منافقین میں سے تھا؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا جی ہاں۔ اس پر حضرت عمر نے دریافت فرمایا: اللہ کی قتم کیا میں بھی ان میں سے جوں؟ حضرت حذیفہ نے جواب دیا نہیں۔ اور آ کے بعد میں بھی کسی کوئیس بتا وَ نگا۔ (ابن ابی شیبہ: ۱۸۱۷)

اسکی سندسیج ہے۔

فائدہ ..... حضرت حذیقہ بن میمان بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز دار تھے۔ یا بول کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کی انٹیلی جنس کے سربراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو تمام منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے۔ چونکہ حضرت عربی نطاب کو آخرت کا خوف بہت زیادہ تھا اسلے حضرت حذیفہ ہے۔

ایک مرتبہ کسی نے حضرت حسن بھریؒ ہے پوچھا کہ کیا نفاق اب بھی موجود ہے؟ آپ نے فرمایا کہا گرمنافقین بھرہ کی گلیوں ہے نکل جائیں تو تمہارا یہال دل بھی ندیگے۔ (صفعۃ المنافق ۔ جعفر بن محر الفریا بی )ایک دوسرے موقع پر انھوں نے فرمایا'' خدا کی شان اس است پر کہتے کہتے منافق غالب آگئے ہیں، جو بر لے درجے کے خود غرض ہیں۔''

معلی این زیا وفر ماتے ہیں کہ میں نے اس مسجد میں جسن بھری کواللہ کی تتم کھاتے سنا کہ کوئی موس ایسانہیں گذرا جو موس ایسانہیں گذرا جو موس ایسانہیں گذرا جو ایسانہیں گذرا جو ایپ بارے میں) نفاق سے نہ ڈرتا ہواور کوئی منافق ایسانہیں گذرا جو ایپ بارے میں نفاق سے مطمئن و مامون نہ ہو۔اور وہ فرماتے متھے کہ جو (ایپ بارے میں) نفاق سے نبیس ڈراوہ منافق ہے۔ (صفعۃ المنافق)

الیوب فرماتے ہیں کہ میں نے حسن بھری کو بیفر ماتے ہوئے سنا کدا یک مومن کی صبح یا شام اس کے بغیر نہیں گذرتی کہ وہ اپنے یارے میں منافق ہونے کا خوف نہ کرتا ہو۔

ایک موقع پراہل زمانہ پرتجر واور صحابہ کرام رضی الند عنہم کا تذکر وکرتے ہوئے فرمایا:

'' بائے افسوس! لوگوں کوامیدوں اور خیالی منصوبوں نے غارت کیا۔ زبانی باتیں ہیں عمل کا نام ونشان نہیں یعلم ہے گر (اس کے تقاضوں کو بوارا کرنے کے لئے) صبر نہیں ایمان ہے گریفین سے خالی ،آ دی بہت نظر آتے ہیں گر دماغ نایاب، آنے جانے والوں کا شور ہے گرایک بندہ خدا ایسا نظر نہیں آتا جس سے ول گئے ،لوگ داخل ہوئے اور نکل گئے ،افھوں نے سب چھ جان لیا پھر کمر گئے ،افھوں نے سب چھ جان لیا پھر کمر گئے ،افھوں نے سب چھ جان لیا پھر کمر گئے ،افھوں نے سب چھ جان لیا پھر کمر گئے ،افھوں نے سب چھ جان لیا پھر کمر گئے ،افھوں نے سب پھی جان کیا پھر ای کو حلال کرلیا ،تمہارا دین کیا ہے؟ زبان کا ایک چھڑا رہ۔اگر کو چھا جا تا ہے کہ کیا تم روز حساب پرایمان رکھتے ہو؟ تو جواب ماتا ہے کہ بال ہاں۔

جہنم کے داعی

عن على كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فذكرنا

الدجال فاستيقظ محمرا وجهه فقال غير الدجال احوف عندى عليكم من الدجال انمة مضلون (مصنف ابن الى شير منداح مندالي يعلى)

ترجمہ: حضرت علیٰ نے فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باس ہیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیند سے صلی اللہ علیہ وسلم نبیند سے صلی اللہ علیہ وسلم نبیند سے مسلی اللہ علیہ وسلم نبیند سے ببیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہر و مبارک مرخ ہور ہا تھا۔ فرمایا د جال کے علاوہ جھے د جال سے زیادہ تمہارے بارے بیں جس چیز کا خوف ہوں گمراہ کرنے والے قائدین ہیں۔

بخاری شریف کی ایک روایت کے الفاظ میں آلات عدد اللی ابواب جھنم من اجابھم الیہ الیہ افغال هم من جلد تنا ویت کلمون الیہ صفحم لنا فقال هم من جلد تنا ویت کلمون بالسننا " ترجمہ جہنم کے دروازوں کی جانب بلانے والے دائی ہو تگے ۔جس نے انجی اس وقوت کوقی کوقیول کرلیا ہے اسکوجہنم میں گرادیگے۔ (حضرت حذیفہ نے فرمایا) میں نے بوچھا۔ یا رسول اللہ آپ ہمیں انجی نشانی بناد بھے ۔تو آپ سلی الشطیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم ہی میں سے ہو تگے۔ اور ہماری زبان میں بات کرتے ہو تگے۔

فائدہ .....وہ ظاہراً مسلمان ہو نے اور باتیں بھی دین کی کیا کرینے لیکن وین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کریئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قائدین کے فتے کوخطرناک فتہ قرار دیا ہے۔ واقعی گمراہ کرنے والے قائدین کا فتہ خت فتہ ہے۔ دین کے نام پرلوگوں کوخل سے دور کر رہے ہیں ، انکی ' وین خدمات' باطل کومضبوط کرنے کا سبب بن رہی ہیں۔ انکی زبان قبلم اور گمل سے د جال کے فشکر کو تقویت ال رہی ہے۔ گروہ ہیں جوجل سے استے ہی دور ہیں جسے مشرق اور مغرب ۔ اور لوگ جو ق ور دوازوں کی جانب دوڑے چلے جاتے اور مغرب ۔ اور لوگ جوق در جوق انجے ساتھ جہنم کے دروازوں کی جانب دوڑے چلے جاتے ہیں۔ انجی مانے والے اندھے اور بہرے ہوکر انکی خود ساختہ شریعت ہے ممل ہیرا ہیں ۔ انھیں اسے ''دھرت' اپنے ''مر'' اپنے ''شخ '' کے علاوہ کی خواشل ہی نہیں آ رہا۔ وہ جس چیز کو حرام کہ دیں حرام تھمرااور جسکو حلال قرار دیدیں وہ حلال بن جاتا ہے۔ گویا کہ انحوں نے اللہ کو چھوڑ کرانمی کو اپنا رب بنالیا ہے۔

انسانوں کورے نہ بناؤ

حضرت عدى ابن حائمٌ نے فرمايا: ميس ني كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميس حاضر

جوامیرے گئے بین سونے کی صلیب لٹکی ہوئی تھی۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے عدی! اس بت کوا تاریجینکواور بین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے بھی سنا آپ سورہ براُت کی بیہ آیت تلاوت فر مارہ بے تھے: اتس بحدو الحبار ہم ور ہبانہم ار بابا من دون اللہ . (ان بیسائیوں نے اللہ کو چھوڑ کرا ہے علماء اور اور شیوخ کو اپنار ب بنالیا تھا) فر مایا کہ وہ ان (علماء وشیوخ) کی پوجا نبیس کرتے تھے البندا گروہ اسکو کے لئے کسی چیز کو حلال کردیتے تو وہ اسکو مان لیتے اور اگر کسی چیز کو حرام قرار دیدیے تو وہ اسکو حلال شلیم کر لیتے ۔ (تر ندی شریف: ۴۵ میر)

علامه ناصرالدين الباني تن اس حديث كوسن قرار ديا ب-

فائدہ ..... آج بھی بعض مسلمانوں کی حالت مہی ہے۔ لوگوں نے اپنے بڑوں کو ہی اسکوحرام اس نان لیا ہے۔ وہ جس چیز کوطلال کہد میں وہ حلال ہوجاتی ہے۔ خواہ اللہ تعالیٰ نے اسکوحرام قرار دیا ہو۔ اور اس پرصحابہ رضی اللہ عنین ہفسرین ہمترین اور فقہاء کی مہارک زندگی گواہ ہے۔ ای طرح اگر کسی چیز کوحرام قرار دیدیں تو لوگ اسکوحرام مان لیستے ہیں یا کم از کم اپنے ممل سے ایسانی خابت کرتے ہیں۔ حالا تکد اللہ دب العزت نے اس کوا پہنے حبیب سلی التد علیہ وسلم پرحلال کے طور برنازل کیا اور قیا مت تک اس امت کیلئے محرصلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی مقبول بنایا۔

ے در پرہاری اتن عام ہو پیکی ہے کہ اگر آپ کسی کو قر آن کی واضح آیات سنا نمیں کیکن وہ اسکو

صرف اسلیم نہیں تشکیم کرتا کہ اسکے'' شیخ ''کاممل اس آیت کے خلاف ہے اور اسکے نزو کیک شریعت

وہی ہے جس پراسکے شیخ عمل پیرا ہیں۔ چنانچہ وہ آرام ہے یہ کہدکر کٹل جاتا ہے کہ''اگر شریعت میں

یہ چیز آئی ضروری ہوتی تو ہمارے شیخ اس پرعمل نہیں کرتے ؟ آپ ہمارے شیخ ہے زیادہ وین کی سمجھ

رکھتے ہیں''۔

میرے مسلمان بھائیو! اللہ تعالیٰ نے اس دین کومبہم اور شک کی حالت ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پرنازل نہیں فرمایا۔ بلکہ میہ مورج کے اجالے سے زیادہ اُجلہ، چودجویں کے جائد سے زیادہ روشن اور جمارے وجود سے زیادہ یقین والا ہے۔ اللہ کوصرف وی دین قبول ہے جواس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرنازل فرمایا اور جمارے بیارے صحابہ نے اسکوا پنے خون سے پروان پڑھایا۔ ایکے بعد تابعین، تبع تابعین مفسرین ، محدثین اور فقہاء امت نے اپنی زندگیوں کو اسکے لئے وقف کرویا۔ ان برزگان امت نے ہم تک بیدوین جوان علیہ کے وقف کرویا۔ ان برزگان امت نے ہم تک بیدوین جوان میں پہچانے کے لئے خون

کے دریاعبور کئے۔سلاطین وقت کے عہدول کولات مار کرمز اوار تھبرے۔ بھی مسند دری پاتو بھی گھوڑے کی پیٹے پیدا پٹی امتکیس ، آرزؤ کیں اور تمنا کیں اس دین کے لئے قربان کر گئے۔وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ دنیا بھی خوب ملے اور دین بھی نہ چھوٹے۔وہ صرف اپنے رب سے آخرت ہی کے طلبگار ہوئے اور انہول نے اپنی جانوں کے بدلے آخرت کے سودے کئے۔

ان قربانیوں کی بدولت یہ دین ہم تک سیح حالت میں پہنچا ہے۔ اس میں کوئی شک وابہام گی بات نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی کتابی علم والا ہووہ اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا اور جواللہ نے حرام قرار دیا اسکو حلال نہیں بنا سکتا ہے ہی جماعت کے امیر ، بزرگ یا شخ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ محر صلی اللہ علیہ و سکم کے دین کوا پی خواہ شات کے مطابق ڈھال سکے ، خواہ وہ کتابی قوت واختیار والا کیوں نہ ہو۔ ایسے جابر وہٹ دھرم ، اور خود کو ' رب' 'بنانے والوں کے لئے اللہ نے ہر دور میں اسکی حفاظت کے لئے اللہ نے ہر دور میں اسکی حفاظت کے لئے حق پر جان لٹانے والے پیدا کئے ہیں۔ جو اپنی جان کی بازیاں لگا کر اس وین کو اسکی اصل صالت پر باقی رکھینگے ۔ یہ اللہ کے حلال کو حلال ثابت کرینگے اور ترام کو ترام ہواہ اسکے اسکی اصل صالت پر باقی رکھینگے ۔ یہ اللہ کے حلال کو حلال ثابت کرینگے اور ترام کو ترام ہوا ہواہ اسکے لئے افسی ساری دنیا نے نکرانا پڑے ، اپنوں کی جلی گئی با تیں سنی پڑیں ، تمام زبانیں اور قلم اسکے خلاف بد بو بھیلا نے تکیس ۔ یہ کسی کی طامت کی پر واہ نہیں کرتے ۔ یہ وہ بی جو اسکے علاء خل اف بد بو بھیلا نے تیں اکو سکھلا کرگئے ہیں۔ نہ صرف زبانی کلامی بلکہ ان بزرگوں نے و نیا کے چے جن اور بر رگان وین اکو سکھلا کرگئے ہیں۔ نہ صرف زبانی کلامی بلکہ ان بزرگوں نے و نیا کے چے یہ اپنی اور بیا کرانی نے سائی ہوں اور میں بیا کرانی غیرت دلائی ہے۔

چنا نچے مسلمانوں کو تحفی پرستش چھوڑ کرصرف اللہ ہی کی پرستش کرنی چاہئے اور اپناتعلق ایسے
حق والوں سے جوڑنا چاہئے جنگے قول وفعل میں تضاد نہ ہو، جواپی پرستش کے بجائے اللہ کی پرستش
کی وعوت دیتے ہوں، جو و نیا کی تاریکیوں سے نکال کر آخرت کے اجالوں کی طرف بیجائے
ہوں .....جوشک کی غاروں سے نکال کریفین کی وادیوں میں بیجائے ہوں .....جودلوں سے
دنیا کی محبت کھری کر اللہ سے ملا قات کا دیوانہ بناتے ہوں .....جواللہ کے سواکسی سے ندورت
ہوں ....اور جو باطل کو باطل کہنے کی ہمت رکھتے ہوں۔ ایسے ہی علاء اللہ کو پہند ہیں ۔ اور جوانکو
بیند کرے اللہ اسکو پیند فریائے ہیں۔

آج کل ہر جماعت اپنے علاء کوعلماء حق کہتی ہے ادر دوسروں کوعلماء سوء۔ آپئے امام غزالیٰ کی مشہور تصغیف '' احیاء علوم الدین'' کے پچھا قتباسات علاء کے بارے میں دیکھتے چلیں تا کہ معلوم ہو

کے کسی خاص جماعت میں پیدا ہونے کی وجہ ہے یا کسی بڑے عالم یا شیخ کا''صاحب زادہ''ہونے کے سبب وہ علماء حق میں شار نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ ہرا یک کا اپناعمل اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ وہ علماء حق (علماء آخرت) میں ہے ہے یا علماء سوء (علماء دنیا) میں ہے۔

علماء سوءاورعلماء حق امام غزالي رحمة الثدعليه كي نظر ميس

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' لوگول میں نبوت کے درجے کے سب سے زیا دہ قریب لماءا در مجاہدین ہیں۔''

اہل علم تو اسلنے کہ وہ اس علم کی جانب لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں جورسول لے کرآئے ہیں اور مجاہدین اس طرح کہ وہ اپنی تلواروں ہے اس کے لئے جہاد کرتے ہیں جو پچھے انبیا ءورسول لے سے میں

اور نبی کر میم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" علما ہ (سے قلم) کی روشنائی قیامت سے دان شہداء سے خون سے ساتھ تو لی جائے گی اور نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" میری است میں دو جماعتیں ایسی ہیں کو آگر وہ ٹھیک ہوں تو تمام لوگ ٹھیک ہوئے اور وہ خراب ہوجا کیں تو تمام لوگ ٹھیک ہوئے اور وہ خراب ہوجا کیں تو تمام لوگ خراب ہوجا کیں تو تمام لوگ دراب ہوجا کیں تو تمام لوگ دراب ہوجا کیں تو تمام لوگ دراب ہوجا کیں گئے۔ وہ امراء اور فقیاء ہیں اور نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" قیامت کے دن اللہ تعالیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میں اللہ علم میں اللہ علیہ وسلم میں اللہ علم میں اللہ عطامیوں کیا تھا کہ ہیں تمہمیں عذاب دول جاؤ میں نے تمہاری معقورت فرمادی۔ (واضح رہے کہ میہ بیٹارت علماء فن کے بارے میں ہے۔ راقم)

اسامداین زیدرضی اللہ عنہ نے فر مایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا
ایک عالم کوفیا مت کے دن لایا جائے گا اور اسکوجہنم میں ڈالد یا جائے گا۔ اسکی آئٹیں باہرنگل آئیں
گی تو اس طرح چکر لگائے گا جیے گدھا چکی کے اردگر دچکر لگا تا ہے۔ چنانچ چہنمی کے خواب میں وہ
آئے گا تو جہنمی اس سے یوچیس کے بیرحال تمہارا کیسے ہوا؟ وہ کیے گا میں نیکی کا تھم کرتا تھا جبکہ خود
تیلی نہیں کرتا تھا اور میں (لوگوں کو) ہرائیوں ہے نیچ کرتا تھا لیکن خود ہرائیاں کرتا تھا۔

امام غزائی فرماتے ہیں کہ عالم کونافر مانی کی پاداش میں دو گناعذاب اسلئے دیا جائے گا کہ اس نے علم کے باوجود نافر مانی کی۔اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا" بیشک منافقین جہم سے سب سے نیلے طبقے میں ہو تکے"۔ کیونکہ انھوں نے علم کے بعدا تکار کیا۔اور بہود کونصاری کے مقالیلے ہیں زیادہ شری قراردینا باوجودا سے کہ یہود نے بیٹیں کہا کہ اللہ تین میں ہے ایک ہے۔ البتہ یہود نے بیکیا کہ ق کو پہچان لینے کے بعدا نکار کر بیٹھے۔ چنا نچا اللہ تعالی نے فرمایا یہ عوفو نه کہا یعوفون است البھہ مینی وہ (یہود) ان (محمصلی اللہ علیہ وسلم) کو اس طرح پہچانے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا فلما جانہم ما عوفو اکفروا به فلعنة الله علی الکافرین

ترجمہ سیموجب ایکے پاس وہ ( کتاب ) آئی جس کووہ پہچانے تھے اٹکار کر بیٹھے تو اللہ کی لعنت اٹکار کرنے والوں پر ہے۔

اور بیشک کا میاب اور اللہ کے مقرب وہ علماء ہیں جو آخرت کی فکر کرنے والے ہیں۔ ایسے علماء کی چند نشانیاں ہیں:

" علماء آخرت الين علم كي ذريع ونيا طلب نبيل كرتے ۔ اسلنے كه عالم آخرت كاسب سے تم درجہ سے کہ وہ ونیا کی حقارت ،اسکا گھٹیا بن اور اسکی ناپائیداری کا یقین اپنے ول میں پیدا كرالي - نيز آخرت كى قدر دمنزلت ، اسكى ابدى زندگى اسكى نعتول اورملكيت كى ابميت اين ول میں بٹھالے۔اور وہ اس بات پر یفین کرلے کہ دنیا وآخرت دوالگ الگ چیزیں ہیں جنکو آئیک ساتھ جمع نہیں کیا جاسکتا۔ جب بھی ان میں ہے کسی آیک کوراضی کیا جائے گا دوسری ناراض ہو جائے گی۔اور بیددونوں (ونیاوآخرت) ترازو کے دوبلڑے ہیں اگرایک بھاری ہوگا تو دوسرا بلکا ہوجائیگا۔اورعالم آخرت وہ ہے جواس بات کا یقین کرلے کدد نیاوآ خرت مشرق ومغرب کی طرح ہیں۔ جب بھی ایک ہے قریب ہو گے تو یقیناً دوسرے سے دور ہوجاؤ گے۔اور بید دونوں دو پیالوں کے مانند ہیں جن میں ہے ایک بھرا ہے اور دوسرا خالی ہے۔ سوجب بھی تم خالی پیالے کو بھرو گے ووسراا تناہی خالی ہونا جائے گا۔ پس بیشک جوعالم دنیا کی حقارت اسکی کدورت اور اسکی لذتوں اور تکلیفول کے امتزاج کونہیں پہیا نتا تو وہ فاسدالعقل ہے۔ کیونکہ مشاہدہ اور تجربہ یہی بتا تا ہے۔ چنانچہوہ مخص علماء میں تمس طرح شار کیا جاسکتا ہے جسکو عقل ہی نہ ہو۔اور جو آخرت کے معاملے کو بروااور دائی نہ مجھتا ہو۔ وہ تو کا فرے جبکا ایمان سلب ہو چکا ہے۔ پھر وہ محض علماء میں ے کیے ہوسکتا ہے جبکا کوئی ایمان ہی شدہو۔اورجو پیجمی شیجا نتا ہود نیا آخرت کی ضد ہے۔اور سے کہ دنیا وآخرت دونو ل کوالیک سماتھ جمع کرنا ایک ایسی ہوں ہے جوبھی پوری ہو ہی نبیس علی ۔ چنا نچیہ ایساشخص جود نیا بھی کمانا جا ہتا ہے اور آخرت بھی وہ تمام انبیاء کی شریعتوں سے ناوا قف اور جاہل ہے۔ بلکہ وہ پورے کے پورے قرآن کا منکر ہے۔ سوالیا شخص علماء کے زمرے میں کیونکر شار کیا جاسکتا ہے اور جو عالم ان تمام باتوں کو جانتا ہوا سکے باوجود بھی و نیا کے مقابلے آخرت کوتر جے نہیں ویتا تو وہ شیطان کا امیر ہے۔ اسکی حیوانی خواہشات نے اسکو ہلاک کر دیا ہے اور اسکی بدیختی اس پر غالب آ بھی ہے۔ اس صورت میں ایسے شخص کوعلاء کی جماعت میں کیسے شار کیا جاسکتا ہے؟

حضرت واؤدعلیہ السلام کی اخبار میں ایک دکایت آئی ہے اللہ تعالی نے قرمایا" جب کوئی عالم میری محبت کے مقابلے میں اپنی خواہشات کوتر جیج و بتا ہے تو میں کم سے کم اسکو میں زادیتا ہوں کہ اسکو این عبادات کی لذت ہے محروم کرویتا ہوں ہانے واؤد! آپ مجھ سے ایسے عالم کے بارے میں سوال نہ کریں جس کود نیا (کی زندگی) نے مدہوش کرویا ہے۔ ایساعالم آپ کومیری محبت کے دائے ہے مالم کود کیے وجوج مجھے یا ناچا ہتا ہے لوگ میرے بندول کے لئے ڈاکو ہیں۔ اے داؤد! جب تم کسی ایسے عالم کود کیے وجوج مجھے یا ناچا ہتا ہے تو اسکے خاوم بن جاؤ۔"

چنا نبیجسن رحمة الله علیه نے فرمایا" علماء کی مزاائے دل کا مردہ ہوجانا ہے اور دل کا مردہ ہونا آخرت کے ممل سے دنیا طلب کرنا ہے"۔ اور حضرت پخی بن معاذ رحمة الله علیہ نے فرمایا" جب سے علم و بحکمت کے ذریعے دنیا کی طلب شروع ہوئی علم و بحکمت گاو تار بی جاتارہا"۔

حضرت عررض الله عند فرمايا "اگرتم كى عالم بن دنيا كى محبت و يجواسكوات دين ك الرسي بن متم كرو كونك برمحبت كرف والااى چيز بن جا گستا به س و و محبت كرنا ب السعلم المحضرت كل بن معافر منة الله عليه دنيا دار علما و سفرمات تخفي با اصحاب المعلم المحسود كم فيصوية و بيونكم كسروية و اثو ابكم ظاهرية و اخفافكم جالوتية و مر اكيكم قارونية و او انيكم فرعونية و مآثكم جاهلية و مذاهبكم شيطانية فاين الشريعة المحمدية ؟

ترجمہ .....اے علم والو ! تمہارے محلات قیصر روم کے محلات کے مانند ہیں اور تمہارے گھر
ایرانی بادشاہ کے گھر کی طرح ہیں اور تمہارے لباس ظاہر یوں جیسے ہیں اور تمہارے چیل جالو تیوں کی
طرح ہیں۔ اور تمہاری سواریاں قارون جیسی ہیں اور تمہارے برتن فرعونوں کے سے ہیں۔ تمہارے
گناہ جابل ہیں اور تمہارے مداہب شیطانی ہیں سوشر یعت محمد یہ کہاں ہے؟ اور حضرت ابو ہر برہ ورضی
الند عند فرماتے ہیں ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے الند کی رضا والے علم کواسلے حاصل کیا

كددهاس سے دنیا كمائے تو قیامت كے دن ده جنت كی خوشبو بھی نہیں یا سکے گا۔

الله تعالیٰ نے علاء سوء کی نشانی علم وین کے ذریعے ونیا کھانا بیان فرمائی ہے۔ اور علاء آخرت کی نشانی خشوع اور زمیر (ونیاہے بے رغبتی ) بیان فرمائی ہے۔

علاء ونیا (علاء موء) کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واقد اخذ الله میثاق الذین او تو ا الکتاب لتبیننه للناس و لا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قلیلا ترجمہ ساس وقت کو یاد کروجب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے بیعبدلیا جنکو کتاب دی گئ کہتم لوگوں کے سامنے اس کتاب کو واضح انداز میں بیان کروگے اور اسکو چھیا و گئیس ، پس انحول نے اس کو پس پشت ڈالدیا اور اسکے بدلے تھوڑ امال خریدلیا۔

اور علاء آخرت كيار على الله تعالى كاار شاوب وان من اهل الكتاب لمن يومن بالله وما انول اليكم وما انول اليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلااؤلنك لهم اجرهم عند ربهم.

ترجمہ: اوراہلی کتاب میں ہے بعض الیے بھی ہیں جواللہ پرایمان الاتے ہیں اوراس پرجوتم پر
نازل کی گئی اوراس پرجوان پرنازل کی گئی ، اللہ کے سامنے خشوع کرتے ہوئے ، اللہ تعالیٰ کی آیات
کے بدلے حقیر مال نہیں خریدتے ۔ بہی لوگ ہیں جنکے لئے اٹنے رب کے بال انکا بدلہ ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ عندسے دوایت ہے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم ہرعالم کے پائل نہ
ہیٹا کروسوائے اس عالم کے جو تمہیں پانچ چیزوں سے ہٹا کر پانچ چیزوں کی طرف بلائے ۔ شک
سے یفین کی طرف رہاء کاری سے اخلاص کی طرف ، ونیا کی رغبت سے زمد کی طرف ، تکبر سے
تواضع کی طرف اور عداوت سے صلح جوئی کی طرف ۔ اس روایت کو ابوقعیم نے الحلیہ میں اور ابن
جوزیؓ نے موضوعات میں روایت کیا ہے۔

حضرت مکحول نے عبدالرحمٰن بن عنم ہے روایت کی ہے انھوں نے فر مایا کہ بچھے ہے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دس صحابہ نے بیان کیا کہ ہم مسجد قبا میں علم حاصل کررہے ہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یاس آئے اور فر مایا کہتم جو سیکھنا چا ہو سیکھواللہ تعالی تنہ ہیں اس وقت تک اس کا اللہ علیہ وسیکھ ہمارے یاس آئے اور فر مایا کہتم جو سیکھنا جا ہو سیکھواللہ تعالی تنہ ہمال وقت تک اس کا اجر نبیس ویگا جب تک تم عمل نہ کر واور عیسی علیہ السلام نے فر مایا کہاں شخص کی مثال جو علم حاصل کرتا ہے اور عمل نبیس کرتا اس عورت جیسی ہے جس نے جیسے کرز نا کیا اور حاملہ ہوگئی پھرا اسکا حمل ظاہر ہوا

جسکے نتیج میں رسوا ہوئی ۔سوای طرح وہ عالم ہے جوا پے علم پڑل نہیں کرتا۔اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گواہوں کے سامنے اسکورسواکریئے۔

اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب علماء کے دل دنیا کی حبت کی طرف مائل جوجا کینے اور دنیا کو آخرت پرتر جیج دیے لگیس گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ حکمت کے چشموں کوروک دیتے گیاورا کے دلوں سے ہدایت کے چراغوں کو بچھا دینے ساور کعب رحمة اللہ علیہ نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے علماء ہو تکے جود نیا سے برخبتی کا درس دینے حالا نکہ خود دنیا سے بے رخبتی اختیار نہیں کرینے لوگوں کو (اللہ ہے) ڈرا کینے گئی کئی خور نہیں ڈرینے کے مادر حکمرانوں کے اردگر دمنڈ لانے سے لوگوں کو روکیس کے حالا نکہ خود دان (حکمرانوں) کے پاس آئی کیس کے اور دنیا کو آخرت پرتر چیج سے لوگوں کوروکیس کے حالا نکہ خود ان (حکمرانوں) کے پاس آئی کیس کے اور دنیا کو آخرت پرتر چیج دیئے ، اپنی زبانوں (کی کمائی) کھا گیس کے فقراء کو چھوڑ کر مالداروں کو قریب کریں گے ، علم پر ایسے غیرت کریئے جیسے عورتیں مردوں پر غیرت کرتی ہیں ، انکا کوئی ہم نظیم اگر کسی اور کے پاس المین بی خطرت کرتے ہیں اگر کسی اور کے پاس المین بی خطرت کرتے ہیں ایک کوئی ہم نظیم اگر کسی اور کے پاس المین بی خطرت کرتے ہیں۔ انکا کوئی ہم نظیم اگر کسی اور کے پاس بینے خورتیں مردوں پر غیرت کرتی ہیں، انکا کوئی ہم نظیم اگر کسی اور کے پاس بینے خورتی کر میں ہوئے۔

... اورعبدالله ابن مسعود رضى الله عند فرما يا علم كثرت روايت كانام بيس بكه علم خثيت كانام المراب السادس في آفات بهدر احياء علوم الله بن امام غز الى رحمة الله عليه. الباب السادس في آفات العلم وبيان علامات علماء الآخرة وعلماء السوء)

علاء جن اورعلاء سوء (علاء دنیا) کے بارے میں امام غزائی کاتفصیلی بیان پڑھنے کے بعد ہر ایک کوسو چنا جائے کہ دوہ کس کے جیجیے بھا گ رہا ہے۔ اور کہاں بھا گ رہا ہے۔ جنت کی بلندیوں کی طرف یا جہنم کی پستیوں کی طرف نے نیز علاء جن کو برا بھلا کہنے یا اتکی غیبت کرنے سے ہرمسلمان کو پر ہیز کرنا جا ہے۔ سیاللہ کے دوست ہیں اور الندا ہے دوستوں کی برائی بیندئییں فرماتے۔

اوگوں کا ذہن اتنائی وی زوہ ہوا ہے کہ وہ ہر چیز ٹی وی پر ہی تلاش کرتے ہیں۔ علاء من کے بارے جس بھی انکا بھی نظر ہے ہے۔ وہ بچھتے ہیں کہ جوعلاء ٹی وی پر یا اخبارات بلس آتے ہیں وہ بی علاء ہیں اور جو میڈیا ہے وور ہیں انکا کوئی شار بی نہیں ہے۔ چنا نچے جب بھی آپ عوام کی زبانی ہے سنیں ''مولوی ایسا کرتے ہیں ،مولوی ویسا کرتے ہیں ،انکے بچے امر یکہ بیس پڑھتے ہیں'' ۔ تو ان بیچاروں کے وہن میں یقینا کوئی ایسا بی عالم ہوتا ہے اور اسکوسا سنے رکھ کروہ تمام علاء کے بارے ہیں اپنا فیصلہ صاور فرمادیتے ہیں۔ لبذا لوگوں کوسوچنا جا ہے کہ ہرمشہور ہوجانے والا عالم ،ضروری میں اپنا فیصلہ صاور فرمادیتے ہیں۔ لبذا لوگوں کوسوچنا جا ہے کہ ہرمشہور ہوجانے والا عالم ،ضروری

تبیں کروہ علماء حق میں سے ہو۔

ناابل قيادت ..... قيامت كى نشاني

حضرت ابو ہرمیرہ تسے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' جب امانت ضائع کی جانے گئے تو قیامت کا انتظار کرو۔ راوی نے کہا ہے کہ امانت کا ضائع ہونا کیا ہے؟ فرمایا جب امر (امارت) نااہل کے سپر دکی جانے گئے۔ تو قیامت کا انتظار کرو۔ (ابوعمروالذ انی ۳۸۱) اس کو امام بخاریؒ نے کتاب الرقاق میں روایت کیا ہے۔

قائدہ:۔اس دور میں اس کی زندہ مٹالیس ہرطرف نظر آرہی ہیں۔ نااہلوں نے تمام عالم اسلام کی جڑوں کو کھو کھلا کر کے رکھ دیا ہے کسی بھی فر مدداری کے لئے کوئی اہلیت ضروری نہیں بس کسی ہڑے صاحب کا صاحب زادہ ہونا کافی ہے۔

يبال دوسرے باب كا پہلاحصة تم ہوا۔ اسكے بعد دوسراحصہ د جال كے بارے بين ہے۔

# وجال کے خروج کی نشانیاں

یہ بات یاد دلاتے چلیں کہ بہاں ان احادیث کو بیان نہیں کیا جائے گا جو راقم اپنی کتاب " تیسری جنگ عظیم اور د جال" میں بیان کر چکا ہے۔ اس طرح د جال ہے متعلق و ہی تفصیل بہاں بیان کی جائے گی جو و ہاں نہیں بیان کی گئی ہے۔ چنا نچہ جو حضرات مزید تفصیل و کچنا چا ہتے ہوں وہ " تیسری چنگ عظیم اور د جال" میں یہ تفصیل د کھے سکتے ہیں۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے حالات اپنی امت کے لئے بیان فرمائیں ہیں۔
جم کس دور سے گزرر ہے ہیں ،اس دور میں دنیاوآ خرت کی کا میابی کے لئے کیالائح عمل اختیار کیا جانا
چاہئے ،ستقبل قریب میں جمیس کن حالات کا سامنا ہوگا ، یہ تمام با تیں جب تک ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں بیا تاریکیوں میں
علیہ وسلم کی احادیث ہیں نہیں تلاش کریں گے تب تک بیامت دجالی میڈیا کی پھیلائی تاریکیوں میں
می بھٹکتی رہے گی۔ایک کے بعدا کی تاریک غاراس کا مقدر ہوگ ۔ جو خبر میڈیا پر چل رہی ہوگی اس پر تمام مبھرین و تجزیہ ٹھی ان دماغ کھیا رہے ہو تکے ۔عالمی میڈیا پر قابض یہودی مکارجس رخ پر
لے جانا جا ہیں گے یہ حضرات انہی ان دیکھے داستوں پر دوڑتے رہیں گے۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دوررہ کرجوحال اس امت کا ہوا ہے اسکوبیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم حق و باطل کی اس جنگ میں خودکو، اپنے گھر والوں کواور اپنے ملک کو بچانا چاہج ہیں تو سب سے پہلے ہمیں احادیث نبوی کی روشنی میں ان حالات کو بجھنا ہوگا۔

یہ حالات کیا ہیں؟ آ قائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کے بارے میں کیا بیان فرمایا، ایسے وقت میں کیا گرا کے اور کن چیزوں سے نہیے کا تھم فرمایا؟ ان تمام ہاتوں کوسا منے رکھ کر مایا، ایسے وقت میں کیا گرا تھا کہ وہ انہی سے احادیث کے مطابق اپنی محنت کا آغاز ہر مسلمان کی افغرادی ذمہ داری ہے کہ وہ انہی سے احادیث کے مطابق اپنی محنت کا آغاز کردے۔ اپنے دوستوں، رشتے داروں کو قائل کرے، اسطرح انشاء اللہ

اسکی اس محنت میں اللہ تعالی برکت بیدا فرمادیظے۔اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کوفتوں سے محفوظ فرما کیں۔(آمین)

وجال سے پہلےصف بندی

حضرت حذیفہ ی فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجال کا ذکر فرمایا۔ فرمایا تم بیں سے بعض کا فتند میر سے نزد کیے وجال کے فتنے سے بڑا ہے۔ فتنے ہے فتنے سے پہلے فتنوں سے بڑا ہے فتنے سے پہلے فتنوں سے نی گیا وہ وجال کے فتنے سے بھی نئے جائے گا۔ اللہ کی قتم وجال مسلمان کو فقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ کی قتم وجال مسلمان کو فقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ کی قتم وجال مسلمان کو فقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ کی دونوں آئے کھوں کے درمیان کا فرکھا ہوگا۔ (احادیث فی الفتن والحوادث میں: اس ۲۵۲)

فائدہ .....ای حدیث اور آنے والی حدیث سے میہ بات پہتہ چلتی ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے ہی ایمان والے اور منافقین کی چھانٹی ہوجائے گی۔ یعنی دجال کے خروج سے پہلے حالات ایسے ہوجا کے کروج سے پہلے حالات ایسے ہوجا کیں گے کہ ہرا کیکواپنے بارے میں مید فیصلہ کرلینا پڑے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئنگر میں شامل ہویاد جال کے متحد ہائٹکر کا ایندھن بن جائے۔

گذشتہ سال می آئی اے نے امریکی حکومت کو بیدر پورٹ تیار کرکے دی ہے کہ اس وہشت گردی کی جنگ بیس انجمی تک سے پہنچ ہیں چل پار ہا ہے کہ کون ہمارے ساتھ ہے اور کون ہمارے وشمنوں کے چنا نچیا ہے ایسی پالیسی بنائی جانی چا ہے جس سے دونوں گروہ واضح ہوجا کیں۔ چنا نچیہ آپ پاکستان میں بھی و کھے سکتے ہیں کہ اب ایسی پالیسی پرعملدر آمد شروع ہوچکا ہے۔ اور بہت تیزی کے ساتھ صفیں تقسیم ہونا شروع ہوگئ ہیں۔ زندگی کے ہرشعے میں یہ تقسیم جاری ہے۔

برسلمان کواپ بارے بیں سو چنا جا ہے کہ وہ قیامت کے دان محر کی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس حال بیں جانا چا ہتا ہے۔ امام مہدی کے ساتھ اٹھنا چا ہتا ہے یا انکے دشمنوں کے ساتھ۔ وجال کے ساتھ اٹھنا چا ہتا ہے یا اس جماعت کے ساتھ جسکے بارے بیس تخیر صادق ساتھ۔ وجال کے ساتھ اپنا حشر کرانا چا ہتا ہے یا اس جماعت کے ساتھ جسکے بارے بیس تخیر صادق نے پیشن گوئی فرمائی کہ میری امت کی ایک جماعت حق کی خاطر حق پر ڈٹی رہے گی۔ اسلی حق خافین انکو مقصان نہیں چنچا سمیں گے۔ یہاں تک کہ اسکے آخر والے دجال سے قال کر بینگے۔ اہلی حق حق پر فضان نہیں چنچا ہیں اور وجال کے مقدمة الحجیش (Advanced Force) سے عمرار ہے ہیں۔

اے سوئے ہوئے مسلمانو! اپنے بارے ہیں فیصلے کرواور رک کرسوچو کے سفر کس ست جاری ہے۔ ذبا نیس کس کے حق ہیں چل رہی ہیں قلم کس تشکر کو مضبوط کر رہے ہیں۔ مال کہاں لگارہے ہو۔

یہ جان رکھواب و و کشتیوں ہیں سوار نہیں ہو کتے ۔ایک ہی کشتی کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوسکتا کہاں تذکی ہی کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوسکتا کہاں تذکی ہی ناراض نہ ہوں۔ اگر تمہارے اقدام سے عالمی و جالی تو ت ناراض نہیں تو پھر اپنے اقدام کے بارے میں سوچو کہ یہ کیسا حق ہے جس سے عالمی و جالی تو یہ بہیں آتا ہے۔ رہے کہا تی شان اور یہا وال کی عاروں میں لگائی جائے۔

باطل غصے میں نہیں آتا ہے۔ رہے کیسا تی ہے جس سے د جال کی و جالیت پر حرف نہیں آ رہا۔ حق کی شان تو یہ ہے کہ باطل غصے میں نہیں آتا ہے۔ رہے کہا تی اور بہاڑوں کی عاروں میں لگائی جائے۔

### منبر ومحراب سے دجال کا تذکرہ بند ہوجانا

قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخوج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تتوك الاثمة ذكره على المنابر (رواد عبرالله ابن الامام احمد قال الميثي والمحيد)

ترجمه: رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرما يا دجال اس وقت تك نبيس فك كاجب تك لوگ است من نزكره من عافل ند جوجا كيس - يبال تك كدائمه (مساجد) بهى منبرول براسكا تذكره كرنا حجود ديس -

### وُم وارستارے (Comet) كاظا ير بونا

ابن ابی ملکی ی فرمایا ایک دن میں سبح کے دفت عبداللہ ابن عباس کے پاس تخاانہوں نے فرمایا '' کو مایا '' کو موار سنارہ طلوع ہوا ہے جھے اندیشہ ہوا کہ دجال آگیا ہے۔ (متدرک عاتم: ۸۳۹۹)

امام حاکم نے اس کو بخاری و مسلم کی شرط پرسی کہا ہے اور حافظ وی نے اس سے اتفاق کیا ہے۔

فائدہ سدہ م دارستارے کو انگریزی میں Comet کہتے ہیں۔ اس ستارے کے پیچھے سے

روشنی بچوٹ رہتی ہوتی ہے جود کیھنے میں دُم کی طرح نظر آتی ہے۔ ماہر فلکیات نے اس کو'' ہائی''
کانام دیا ہے جو کہ برطانوی سائنسدان ایڈ منڈ ہائی (Edmond Halley) کے نام سے

منسوب کیا گیا ہے۔

۵۵ مارچ ۱۹۹۷ اودم دارستاره واضح د یکها گیا تھا۔اس کی عمردس بزارسال بتائی جاتی ہے

جنوری ۲۰۰۷ء میں بھی ہے و یکھا گیا امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے'' ناسا'' کے سائنسدان اس ستارے پرموجودگرد کے ذرات کا کیمیائی تجربہ کردہے ہیں اورخلائی گاڑی کواس کے ساتھ کھرانے کا کامیاب تجربہ کریکے ہیں۔ان کے بقول اس میں بڑی مقدار میں کیمیائی مادے ہوتے ہیں۔

### چشے اور نہریں سو کھ جا کیں گے

عن عبد الله بين عمرو بن العاص قال للدجال آيات معلومات اذا غارت العيون ونزفت الانهار واصفر الريحان وانتقلت مذحج و همدان من العراق فينزلت قنسرين فانتظروا الدجال غاديا اور رائحا. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه و وافقه الذهبي (متدرك ماكم من ٢٠٠٠)

ترجمہ .... جھنرت عبداللہ ابن عمروا بن العاص رضی اللہ عنہانے فرمایا: وجال کے آنے کی چند معلوم نشانیاں ہیں۔ جب چشے (یا زیر زمین پانی) نیچے چلے جا کیں ،اور نہروں کا پانی تکال لیا جائے اور گھاس (مراد مبزہ) پہلی ہوجائے اور قبیلہ مذرج اور ہمدان عراق سے قنسرین کوج کرجا کیں ۔تو تم وجال کا انتظار کرو کہ تے آجائے یاشام آجائے۔

اساء بنت پزیدانصاریڈ نے فرمایا نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آشریف فرما ہے ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے وجال کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا اس سے پہلے تین سال ہو تکے ایک سال آسان اپنی ایک تبائی بیدا وار دوک لے گی۔ دوسرے سال آسان اپنی ایک تبائی بیدا وار دوک لے گی۔ دوسرے سال آسان اپنی دو تبائی بیدا وار دوک لے گی اور تیسرے سال آسان اپنی دو تبائی بیدا وار دوک لے گی اور تیسرے سال آسان اپنی کھمل بارش روک لے گا اور زمین اپنی کھمل بیدا وار دوک لے گی ، چنا نچہ نہ کھر والا اور ندواڑھ والا جانور بیخ گا۔ سب ہلاک ہوجا کیں گے۔ (الفتن 1317 رواہ احمد فی المسند)

### دریائے فرات ختک ہوجائے گا

حضرت حذیفہ بن میمان نے فرمایا'' تمہاری اس وفت کیا حالت ہوگی جب تم کوفہ والوں کو و کیھو گے کہ وہ بہاں سے نکل رہے ہو نگے یا نکا لے جا کیں گے اس فرات سے ایک قطرہ بھی نہ پی سکیس گے۔ایک فخص نے کہا اے ابوعبد اللہ! (حضرت حذیفہ کی کنیت) آپ ایسا گمان کرتے بیں؟ انھوں نے فرمایا بیں گمان نہیں کرتا بلکہ جھے علم ہے۔ یہ حدیث بخاری ومسلم کی شرط پرسی ہے اور حافظ ذہبی نے بھی اسکونتلیم کیا ہے۔ (متدرک حاکم ،ج: ۲۲ من ۵۸۹)

حضرت عبدالله این مسعود ی فرمایا" قریب ہے کہتم اپنی اس بستی میں ہاتھ دھونے کے لئے یانی ہانگودھونے کے لئے یانی ہانگودوروہ تمہیں نہ ملے۔سارا پانی اپنے ماخذ کی طرف چلا جائے۔سوبقیہ مسلمان اور پانی شام میں ہوئے ۔ (متدرک ماتم منج جم ۵۴۹)

حاكم في اسكوي كما إورحافظ ذهبي في محى اس ساتفاق كيا إ-

فائدہ ۔۔۔۔ دریائے فرات پرترکی نے تیرہ (۱۳) ڈیم بنار کھے ہیں جن بیں سب سے بڑا ڈیم''ا تاترک ڈیم'' ہے جو و نیائے بڑے ڈیموں بیں شار ہوتا ہے۔اسکو مجر نے کے لئے دریائے فرات کو ایک میمینے تک کمل اس میں گرانا ہوگا۔اس طرح شام اور عراق کا پانی کمل بند ہوجائے گا۔ یہ صورتحال نہ صرف عراق و شام کے لئے بلکہ دیگر خلیجی ریاستوں کے لئے بھی بخت دشواری کا سب ہے۔ ترکی پانی کو سیاسی دباؤ کے لئے استعمال کرتا ہے۔ بلکہ حقیقت میہ ہے کہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لئے ترکی کی بددین حکومت ایسا کرتی رہی ہے۔واضح رہے کہ بیرتمام منصوب دجال کے عالمی اداروں کے تعاون سے کمل ہوئے ہیں۔اس وقت عراق میں دریائے فرات میں بہت کم یانی ہوتا ہے۔عام طور براس میں دوسے تین میٹر پانی رہتا ہے۔

حضرت ارطاق کہتے ہیں ہے وجال کے خروج کی نشانیوں ہیں سے یہ ہے کہ مشرق سے ہوا ہوگی، جونہ گرم ہوگی اور نہ مخصنڈی۔ یہ ہوا اسکندر یہ کے بت کوڈ ھادیگی ،مغرب اور شام کے زینونوں کو کات دیگی ،فرات اور چشموں اور نہروں کو سکھا دیگی ،اور اسکی وجہ سے دنوں اور مہینوں کے اوقات اور چاند کے اوقات بھول جا کیس گے۔ رص: 314 ،عن الحکم بن نافع عن جواح عن ارطاق)

محقق احمد بن شعبان نے اس سندکولا باس به کے درجے کی قرار دیا ہے۔

ان احادیث بیں واضح بتایا گیاہے کہ دجال کے نکلنے کے وقت پانی کی عالمی قلت پیرا کردی جائے گی۔بارشیں کم ہوجا سی گی اورجس سال دجال آئے گابارشیں بالکل نہیں ہوگئی۔۔جس ہوا کا اس آخری روایت میں ذکر ہے اس ہوا ہے چشمیں بنہریں اور دریا سو کھ جا کیں گے۔پشمول کو سکھانے کے لئے ورلڈ بینک کی جائب ہے منصوبے جاری ہیں۔صوبیسر حدوآ زاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں یہ بات مشاہدہ میں آئی ہے ورلڈ بینک کے بیسے سے جن چشمول پرفتکیاں بنائی گئی ہیں علاقوں میں یہ بات مشاہدہ میں آئی ہے ورلڈ بینک کے بیسے سے جن چشمول پرفتکیاں بنائی گئی ہیں

وہ چشمے بہت جلد سوکھ گئے ہیں۔جبکہ مقامی لوگوں کے پیسے سے جن چشموں پر ٹنکیاں بنائی تنگیں ان چشموں کی حالت قدر سے بہتر ہے۔

موسمياتي تبديليان

قال مالك سمعت عمرو بن سعيد ابن اخى حسن شيخ قديم من اهل اليمن يقول : من علامة قرب الساعة اشتداد حر الارض (رواه الإعروالدالي ٣٢٩)

ترجمہ: قرب قیامت کی علامت میں ہے (ایک) زمین کا درجة حرارت بڑھ جانا ہے۔

فائدہ .....زمین کا درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے جس کا تجربہ آپ حضرات ہر گرمی وسروی میں کررہے ہیں ۔ یہودی سائنسدانوں نے ہواؤں کا دباؤ کم زیادہ کر کے موسموں میں تبدیلی لانے پر تحقیقات تکمل کرلیں ہیں اور اس کا کامیاب تجربہ ۲۰۰۸ ء کے چین میں منعقداولم پک گیمز بھی کیا جا چکا ہے۔

1987 تا 1992 کے دوران' ایسٹ لینڈ'' کے آرکو یاور ٹیکنالوجیز انکار ایور بھڈ'کے سائنسدانوں نے ایک ایسا ہتھیار بنایا جو زمین کے آیونی کرہ یا متعاظیمی کرہ کو تبدیل کرسکتا ہے۔ 1994 میں میہ تھیار ملٹری کنٹریکٹرز' ای سسٹر'' نے خرید لیا اور دنیا میں سب سے بڑا آیونی ہیٹر تقمیر کرنے کا اعلان کیا۔ اس پراجیکٹ کو' ہارپ' (HAARP) کا نام دیا گیا۔ اس پراجیکٹ کو' ہارپ' راجیکٹ کے بنیادی مقاصد ہے جی:

- انسانی ذہن کوانتشار کا شکار کرنا۔
- @ كرەارض كے تمام مواصلات (Communication) كے نظام كوجام كرنا\_
  - @ محمى بھى علاقے ميں موسم تيديل كرنا۔
  - @ جانورول كي تقل مكاني كانداز مين مداخلت كرنا-
    - 🕥 انسانی صحت کوعنی انداز میں تبدیل کرنا۔
  - 🕥 زمنی فضاء کی بالائی سطح پر غیر فطری اثر ات مرتب کرنا۔

اس حقیقت کو ذہن میں رکھنے کہ اسلام وشمن دجالی قو تیس موسموں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت حاصل کر چکی ہیں اور پھرمندرجہ ذیل خبروں کو پڑھئے: بإكستان .... تعلين موسمياتي تبديليان

ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں عالمی ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثر است نظر آناشروں ہو چکے ہیں۔ اور اس سے تحفظ آبی وسائل زراعت ، توانائی ، صحت ، موئی شدت ، جنگل حیات کی بقا اور صحرا زرگی جیسے تھین مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ سندھ بلوچتان کے بنجر ساحلی علاقوں کے درجہ حرات میں اعتقاریہ چھے سے کیکرا کے سینٹی گریڈ تک کا اضافہ ہوا ہے۔ خشک میدانی اور ساحلی علاقوں میں موسم میں اعتقاریہ چھے سے کیکرا کے سینٹی گریڈ تک کا اضافہ ہوا ہے۔ خشک میدانی اور ساحلی علاقوں میں موسم میں اور ساحلی علاقوں میں اوسط ویں تا پندرہ فیصد کی آئی ہے۔

آب ہوگا کمیاب .....دریاؤں کی طغیانی خشک سالی کا چیش خیمہ .....برف میں ریکارڈ کمی .....انسان خود بھی آب وہوا کی تبدیلی پراٹر انداز ...... پانی کی عالمی قلت .....امیرمما لک کے پانی کے ذخائر میں کمی۔

2003 موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بہت اہم تھا۔ جس میں خلاف معمول ایسے واقعات ہوئے جنگی جڑیں موسمیاتی تبدیلیوں سے جاملتی ہیں۔ اس برس جون میں ملک میں شدید کری کی لہر رہی۔ HAARP کے بعد بھی کئی پروجیکٹ موسم پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت حاصل کرنے کے لئے شروع کئے جیں۔ ان میں سب سے خطرناک 2008 میں کیا جائے والا '' بگ بینگ' (Big Bang) نامی وہ تجر بہتھا جسکا مقصد تخلیق کا نئات کے راز کا پہنہ چلا کر کا نئات میں تبدیلی کی صلاحیت حاصل کرنا تھا۔

ہارپ کے مقاصد میں میں چیزیں شامل تھیں البتہ میڈیا پران موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ پھے اور بنائی جاتی ہے جبکا مقصد اسکے سوا کچھ نہیں کہ لوگوں کو خصوصاً مسلمانوں کو حقیقت کاعلم نہ ہوسکے۔ مثلاً کارخانوں اور گاڑیوں کی وجہ سے درجہ محرارت میں اضافہ حالانکہ میں سامر جبوث اور عوام کو ممراہ کرنے کی کوشش ہے۔ یہودی سائنسدان میں سب و جال کے لئے کررہے ہیں۔ یہودی میں مجھتے ہیں کہ جب وہ نشانیاں مکمل ہوجا نمیں گی جنگی خبرتوریت انجیل اور محرصلی اللہ علیہ وسلم نے وی ہے توان (یہود) کا جبوٹا خدا ظاہر ہوجا نے گا۔

فيشن يادجال كاحليه

رسول الشصلي الشعليدوسلم نے وجال سے بارے میں تمام تنصیلات بیان فرمائی ہیں۔ اسکی

آ تکھاور بالوں کے بارے میں خصوصی طور پر تفصیل بیان فرمائی ہے۔

نیا ہیئر اسٹائل . یا ..... د جال کے بال

دجال کے بالوں کے بارے میں کئی احادیث ہیں۔ © تحسد الے اُس ایعنی سخت گفتگریا لے بال والا (سی بخت الشعو یعنی بہت گفتہ رو کے بالوں والا (سی بخت اللہ من کہ اُسلم) اُس استعمال الشعو یعنی بہت گفتہ رو کے بالوں والا اور سے من اُل انسه شا ب قطط وہ چھوٹے تحت گفتگریا لے بالوں والا ہوگا۔ (سی مسلم) اُل واسه من ور ائسہ خبرک خبرک برس بی پیچے کی جانب بالوں کی پھیاں بنی ہوگی (سخت الجھے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ وجہ نے کہ وجہ نے کہ وجہ نے کہ ایس بھی ایس کی وجہ سے کان داسه اغصان شجو ہ اسکار دیکھنے ہیں ایسا گھ گا چسے درخت کی ٹبنیاں۔ (زیادہ گھے اورالجھے ہوئے بالوں کی وجہ سے) فائدہ سیدنی اسکے بال کھر درے، ختک، برونق جن ش کوئی چک نبیں ہوتی، بری طرح الجھے ہوئے بالوں کی گھیاں بنی ہوئی۔ بال کھر درے، ختک، برونق جن ش کوئی چک نبیں ہوتی، بری طرح المجھے ہوئے بالوں کو اگر کاٹ کر چھوٹا کر دیا ہوئے تو ان جس ما نگ نبیں نکل عتی بلکہ یہ سیدھے کھڑے ان بالوں کو اگر کاٹ کر چھوٹا کر دیا جائے تو ان جس وہ فی بین من ما نگ نبیں نکل عتی بلکہ یہ سیدھے کھڑے رہتے ہیں۔ بعنی بڑے بین مائی نبینوں کے جائے تو ان جس وہ فی نبیں نکل عتی بلکہ یہ سیدھے کھڑے رہتے ہیں۔ بعنی بڑے بین مائی بینیوں کے واسے تو ان جس دونوں تم کے بال وقا فو قا نظراتے دہتے ہیں۔ یعنی بڑے بین مائی بینیوں کے اور سیدھے کھڑے۔ ایس دونوں تم کے بال وقا فو قا نظراتے دہتے ہیں۔ یعنی بڑے بین مائی بینیوں کے اور سیدھے کھڑے۔ ایس دونوں تم کے بال وقا فو قا نظراتے دہتے ہیں۔ یعنی بڑے بین میں لایا جارہا ہے۔ اور سیدھے کھڑے بیاں بینر اسٹائل ''کودھرے دھیرے فیشن ش لایا جارہا ہے۔

# وجال كى آئكھاورملى نىشنل كىپنياں

د جال کانا بھی ہوگا اور بھینگا بھی۔ ایک آنکھ سے بالکل بے کار ہوگا۔" و عید ندہ الیسسوی کے انبھا کو کب دری "اسکی ہائیں آنکھ ایسی ہوگی گویا چیکدارستارہ یعض دوستوں نے بتایا کہ جیوٹی وی چینل کالوگو (Logo)" ج۔ جو آنکھ کے مانند ہے۔ بھی بھی بیآ کھاس طرح دکھائی جاتی ہے جیسے اس سے بہت تیزروشنی بھوٹ رہی ہوتی ہے۔

منداحمداورا بن حبان کی روایت میں ہے: ''السد جسال عیسنسید خسف واء کالمؤ جاجة'' د جال کی آنکھ سبر ہوگی جیسے کا پنج (یا قندیل)۔

سونی ایکسن (Sony Ericsson) کے موبائل پرآپ نے سزرنگ کا گول نشان

و یکھا ہوگا۔ اگر کسی بڑے اشتہار میں اسکودیکھیں تو بیآ نکھ کا نشان ہے۔ جو سبز ہے۔ د جال چونکہ تمام ظاہری اور باطنی خرابیوں کا مجموعہ ہے۔ اسکارنگ، بال آنکھ جسم ہر چیز الیم ہے جسکو و کھے کر انسان اس نفرت کرنے گئے۔ لیکن یہودی ادارے د جال کی ان خامیوں کواس طرح بنا کرچیش کررہے ہیں کہ لوگ اس کو اچھا مجھنے لگیس۔ د جال کی آئکھ اور بالوں کے حوالے ہے انگی محنت مسلسل جاری ہے۔

بری بری شکلوں والے کارٹون دکھا کر بچوں کو انجھی سے گندی شکلوں سے مانوس کیا جارہا ہے۔ مختلف کمینیوں کے اشتہارات پرایک آئھ کا نشان آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کہیں بیاآئکھ باہر کونگلی ہوتی ہے۔ کہیں آئکھ کے اندر سفید دھیہ دکھایا گیا ہوتا ہے۔ کیمرے بینسر آلات مکاروں سے ہیڈ لائیس بٹی گاڑیاں غرض بے شارمصنوعات ہیں جنکو آئکھ کی شکل کا بنایا جارہا ہے۔

اس ایک آنگوے بارے میں میمود یوں نے بیات پھیلائی ہے کہ بیا منظر بڑا سے بچانے والی آنگو ہے۔ اسکووو ایول آئی (Evil's Eye) کہتے ہیں۔ ہمارے ٹی وی زوہ مسلمان ب والی آنگو ہے۔ اسکووو ایول آئی (علمان کے قال کرنی شرع کردی۔ چنا نچہ بیدا کی آنگواب والوں نے گلول میں نکانی شروع کردی ہے۔ بیدر حقیقت لوگوں نے گلول میں نکانی شروع کردی ہے۔ تبیعات کے اندر بھی بیآ نکوآ رہی ہے۔ بیدر حقیقت شرکی آنکو کے دیوال کی آنکو ہے۔ بیدو جال کی آنکو ہے جس سے لوگوں مانوس کیا جارہ ہاہے۔

ایک آگھ ہے دیکھنے کا محاورہ تقریباً ہمرزبان میں موجود ہے۔جوانصاف ببند کے لئے بولا جا تا ہے۔ یہ بھی درحقیقت وجال کی ایک آگھ سے لیا گیا ہے جسکو یہودی او بیوں نے ہرزبان کے اوب بیں شامل کرویا ہے۔

### د جال کی جنت وجهنم

معه مثل المجنة ومثل النار فالنار روضة خضواء والمجنة غبراء ذات دخان۔ ترجمه.....اوراس (دجال کی) ہائیں آئی ایسی ہوگی گویا چیکنا ہواستارہ ہو۔اسکے ساتھ جنت کے مثل اور جہنم کے مثل (جنت وجہنم) ہوگی سواسکی جنت سرسبز وشاداب ہاغ ہوگی اوراسکی جنت گردے رنگ کی طرح دھویں والی ہوگی۔

اس صدیث کوشبور محدث علامه ناصرالدین البانی "ف اپنی کتاب" قصصة السمسیسے الد جال " میں کئی طرق سے نقل کیا ہے اور اس صدیث کو حسن کہا ہے۔ (ج: اص: ۱۳)

قائدہ اساس حدیث میں وجال کی جنت کے لئے مثل کا لفظ آیا ہے۔ لین اسکے ساتھ جنت کے حضل اور جنم کے شل دو چیزیں ہوگی۔ دوسری چیز جواس میں غورطلب ہے وہ بیہ ہوگی۔ بیک جنت کر و وغبار کی طرح دھویں والی ہوگی۔ بیک جنت ہوگی جوغبار آلود اور دھویں والی ہوگی۔ بیک حفقین کا خیال بیہ ہے کہ وجال بیہ منظر لیز دشعاعوں کے ذریعے تخلیق کریگا۔ کی بھی جگہ پر لیز دشعاعیں شعاعیں ڈال کرکوئی بھی منظر تخلیق کیا جاسکتا ہے۔ لیکن کی جگہ پر بڑی مقدار میں لیز دشعاعیں پڑنے کے نتیج ش اس جگہ کا درجہ حرارت بڑھ جائے گا اور وہ جگہ انسانی جلد اور وہائے کے لئے تخت عذاب کا باعث ہوگی۔ شدید بھی موسکت ہے جیسے اسکے اوپر غبار اور وجوال موجود جو ای طرح کانے دجال کی جنت بھی ہوسکتی ہے۔ سائنسدان اس بات کو تبلیم کرتے ہیں کہ لیز رشعاعیں انسانی ول و دیاغ کے لئے خطر ناک ہے۔ سائنسدان اس بات کو تبلیم کرتے ہیں کہ لیز رشعاعیں انسانی ول و دیاغ کے کہ جہال لا کھوں ہیں۔ ایک موبائل فون کا استعال کینسرکا سبب بن سکتا ہے۔ چنا نچھ اندازہ سیج کے کہ کہ جہال لا کھوں موبائل کی مقدار ہے بھی زیادہ شعاعیں پڑر بر ہی ہوں وہاں کی زمین کا کیا عالم ہوگا۔ اس میں واخل موبائل کی مقدار ہے بھی زیادہ شعاعیں پڑر بر ہی ہوں وہاں کی زمین کا کیا عالم ہوگا۔ اس میں واخل میں جونے کے بعد کوئی بھی انسان اذبیت ناک بیار بوں میں جنال ہوجوائے گا۔

وجال کی جنت وجہم کے بارے میں علامداین جم عسقلائی نے فتح الباری میں اکساہے:

"فاما ان يكون الدجال ساحرا فيخيل الشئى بصورة عكسه واما ان يجعل الله باطن الجنه التى يسخرها الدجال نار اوباطن النار جنة وهذا الراجح وام ان يكون ذلك كناية عن النعمة والرحمة بالجنةوعن المحنة والنقمة بالنار فمن اطاعه فانعم عليه بجنته يؤول امره الى دخول نار الاخرة وبالعكس. (في الهاري ابن جرعمة بالنارة المرابي الله المرابي (المرابية المرابية المراب

ترجمہ سیاتو دجال جادوگر ہوگا جرکسی بھی چیز کواسکی حقیقت کے برخلاف بناکر دکھا دیگا، یا اللہ تعالیٰ دجال کی جنت کواندر ہے جہنم بنادیں گے اوراسکی جہنم کو جنت ہیں بات رائے ہے۔ یابیہ کنابیہ ہے۔ اسکی جنت سے مراد اسکی نعتیں اور نوازشیں ہیں اور اسکی جہنم سے مراد اسکی نارانسگی ہے۔ جواسکی اطاعت کر لے گا اسکواپنی جنت دیدیگا۔ جسکا انجام آخرت میں جہنم ہے۔ یہی معاملہ اسکی جہنم کا ہوگا۔

اسكى جہنم كى وضاحت مسلم شريف كى اس روايت ميں بھى لتى ہے:

حضرت حذیفہ بن بھان سے روایت ہے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی وجال کے باس ہوگا اسکا مجھے اچھی طرح علم ہے۔ اسکے ساتھ دو جاری نہریں ہوگا ۔ ایک آتھوں ویکھا سفید یانی ہوگا اور دوسری آتھوں ویکھی ہوئی آگ ہوئی آگ ہوگی۔ سواگر کوئی اسکو یائے تو وہ اس میں خودکوڈ الے جسکووہ آگ ویکا ہو۔ اور آتکھیں بند کر لے بھر سرکو جھکا نے اور اس سے پانی ہے تو وہ (اس نظر آنے والی آگ کو) شعند ایانی یائے گا۔ (مسلم شریف)

آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جوآ تکھوں دیکھی آگ ہوخو دکواس میں ڈالے آ تکھیں بند کرے اور سرجھ کا کراس ہے ہے تو اسکو ٹھنڈ ایانی یائے گا۔

اے اللہ اور اسکے رسول کو سچا مانے والوا پھر کیا وجہ ہے کہ امریکہ اور اسکے اتنحادیوں کی ظاہری قوت دکھے کرتم خوف زوہ ہوئے جاتے ہو، امریکی ہمباری کے خوف سے اپنے کلمہ گومسلمانوں کا قتل عام کرائے ہو، اپنی زمین سے انکواسلی ، بارو داور سامان تھیش پہنچاتے ہو۔ د جال کے وقت میں اس وقت سے تخت حالات ہو نگے ۔ اسکے باوجود ہمارے بیارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تسلی و سے رہے ہیں کہ اسکی آگے اسکے باوجود ہمارے بیارے نبی کو و جانا اللہ تعالیٰ تنہا رے لئے اسکوشندا یائی بنادین آگے۔

اے لوگو!اسلام پر راضی ہونے کے بعد اسلامی احکامات سے کیوں تنظر ہوئے جاتے ہو،ایمان لانے کے بعد کیوں اللہ کی طاقت و بڑائی کا اٹکار کرتے ہو، محمصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو جیا سے ہو،اللہ کی جنتوں کو چھوڑ کر، کے رب کو جیا سے ہو،اللہ کی جنتوں کو چھوڑ کر، دجال کی حجال کی دجالیت میں کیوں ڈو بے جاتے ہو،اللہ کی جنتوں کو چھوڑ کر، دجال کی سجائی جنت کی طرف کیوں دوڑ ہے گئی ہوئی ہیں، کیا تخیر صادق صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کی سجائی جنت کی طرف کیوں دوڑ ہے گئی ہوئی ہیں، کیا تخیر صادق صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدوں پرایمان کمزور ہوگیا۔

## د جال کی سواری ... پااڑن طشتری

پچھلے باب میں آپ اڑن طشتر یوں کے بارے میں جان چکے ہیں۔ آئے اب زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کی مواری کے بارے میں تفصیلات جائے چلیں؟

د جال کی سواری کے بارے میں جو بچے احادیث ملی ہیں جن کو دلیل و جحت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے ،ان میں ایک مسلم شریف کی ہے اور دوسری منتدرک حاکم کی ہے:

• مسلم شریف بین نواس ابن سمعان کی ایک طویل روایت ہے۔جس بیس نبی کریم صلی الله علیہ

وسلم نے دجال کی سواری کی رفتار کو بیان کیا ہے۔ آپ سلی الشعلیہ وسلم نے فرما یا کے السفیہ است دبسوت الموبیع جیسے تیز ہوا بارش کو اڑا لیجاتی ہے۔ غیث کے معنی بارش کے جیس علماء نے غیث کا ترجمہ غیم بعنی بادل سے کیا ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ اس بادل کے ما نند جس کو تیز ہوا اڑا لیے جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کو قیقی معنی (بارش) ہی جس لیس تو تب بھی درست ہے۔ پھر آپ یوں سیحھے کہ بادل مظفر آباد کے او پر ہو، اور بارش بادل سے نکا لیکن اس وقت اگر تیز ہوا چال پڑے تو سیم بارش کرا چی جس جا کرگر ہے گا۔ مظفر آباد سے کرا چی کا فضائی فاصلہ 1200 بارہ سوکلو میٹر سے نیادہ ہے۔

ورسری روایت متدرک حاکم کی ہے۔ امام حاکم نے اس کو پیچ کہا ہے اور امام ذہبی نے اس کے اس کو پیچ کہا ہے اور امام ذہبی نے اس کے استان کیا ہے۔ حذیفہ ابن اسید سے روایت ہے فرمایا "اس (دجال) کے لئے زمین ایسے لیسٹ دی جائے گی جیسے مینڈ ھے کی کھال لیپٹ دیجاتی ہے'۔

قائدہ مسند مین کے لیٹ دئے جانے کی اصطلاح کوتھوف میں طنی ارض کہتے ہیں۔ اس میں زمین سمٹ جاتی ہے او زمان و مکان (Space-Time) کے قاصلے مٹ جاتے ہیں۔ ایک قدم مشرق سے مغرب میں پینچنا ہے۔ تصوف کی اس اصطلاح سے بہت سوں کو اختلاف ہوسکتا ہے۔ چکئے موجود ہ سائنس میں اسکا جواب و کیلتے ہیں۔ اگر تھوڑی تفصیل طبیعت پر گراں نہ گذرے تو تفصیل ہجھتے اور آتا ہے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرزات اس ٹیکنالوجی کے دور میں د کیلئے اور تمام جھوٹے نبیوں اور جھوٹے خداؤں کے مندہ پر تھو کئے۔

#### وفت کے اعتبار ہے زمین کے فاصلوں کا طے ہونا

ارکا تعلق دو چیزوں ہے ہے۔ ایک حرکت یا رفتار ( Motion ) دوسری کشش اللہ انتخابی دو چیزوں ہے ہے۔ ایک حرکت یا رفتار ہوتی ہیں۔ یعنی اگر آپ ایک ہزار کلو میٹر کا فاصلہ طے کرنا چا ہے ہیں۔ بذریعہ لیس الکیمی کھنے لگتے ہیں۔ جبکہ بذریعہ طیارہ دو گفٹے۔ فاصلہ ایک ہی ہے۔ لیکن تیز حرکت وقت پر اثر انداز ہوئی۔ حرکت تیز ہونے کی وجہ ہے فاصلہ ایک ہی ہے۔ دو وی صورتوں میں دفت پر اثر انداز ہوری ہے۔ دہ ہے کشش فاصلے سمٹ کے لیکن ایک چیز دونوں صورتوں میں دفت پر اثر انداز ہوری ہے۔ دہ ہے کشش افتارہ ہوت کی اعتبارے اثر انداز ہوتی ہے۔ ان میں ہوت کا تھم جانا یا کسی اگر اس کشش اور جہت میں چلے جانا بھی ہے۔ اگر اس کشش اور جہت میں چلے جانا بھی ہے۔ اسکونائم دارپ (Time warp ) کتے ہیں۔ اگر اس کششش اور جہت میں چلے جانا بھی ہے۔ اسکونائم دارپ (Time warp ) کتے ہیں۔ اگر اس کششش

تُقُلِّ کُوخُتُم کردیاجائے (Anti Gravity) تو پھرانسان خود ہی ہوائیں اڑنے گئے گا۔اس کشش کی قوت (Gravitation) کو بطور تو انائی کے استعمال کرنے پر قدرت حاصل ہوجائے تو پھر اسکی رفتار نا قابل یقین ہوجائے گی۔

اڑن طشتریوں مرشحین کرنے والے ڈاکٹر جیسوب سے مطابق اڑن طشتریوں میں قوت کشش (Gravitation) استعال ہوتی ہے۔ جبکہ آٹکسٹائن کے مطابق توت کشش کی رفیآر روشیٰ کی رفتار کے برابر لیعنی دولا کھناوے ہزارتین سو(299300) کلومیٹر فی سینڈے نیزاڑن طشتر یول میں لیزر ٹیکنالوجی (موجودہ سائنس ابھی اسکوتکمل شیس سمجھ یائی ہے) بھی استعال ہوئی ہے۔لیزران کے بارے میں جدید تحقیق ہے کہ اسکی رفتارروشن کی رفتارے بھی زیادہ ہے۔اس ے پہلے سائنسدانوں کا (خصوصا آئنسائن کا) بدوعوی تھا کہ کا منات میں سب سے زیادہ رفتار روشتی کی ہے اس سے زیادہ کوئی اور رفتار نہیں ہے لیکن امریکی ماہر طبعیات (Physicists ) نے ین 2000 میں ایک تجر ہے کے دوران لیزرشعاع کوائی ہے بھی تیزیایا ہے۔اس طرح اثران طشتری والوں کے لئے زبان ومرکان کے فاصلے تم ہوجاتے ہیں۔وفت رکا ہوامحسوس ہوتاہے۔ اس قوت بحشش کے فتح ہونے اور اسکوتو انائی کے طور پر استعمال کرنے کوآ ہے طبئی ارض کہد لیں یا زمان و مکان ( Space-Time ) کے فاصلوں کا ختم ہونا کہد ٹیں یا پھر وقت کے کتم جانے (Time Warp) کا نام دے لیں۔اس صورت میں ایک قدم مشرق میں اور دوسرا مغرب میں جائے گااورز میں لیت دی جائے گی۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ين فوريجي "تبطوى له الارض "استَ التي التي الين اليب وي جائي كي رز مين كاليشناصرف اسكى تیز رفتاری (وفت) کی وجہ ہے نہیں ہے بلکہ حدیث میں اشارہ ایک اور چیز کی طرف بھی ہے۔وہ ميك وجال كوقوت كشش يرجعي اختيار بهوگا جسكي وجها وقت تحم جائے گا۔ چنانج طلبي الارض كا تعلق زمان ومکان (Space-Time) دونوں سے ہے۔ اس بحث سے متعلق مثال معجز دواقعہ معراج ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودٌ نے فرمایا و حال سے گدھے سے کا نوں سے سانے میں ستر برارافرادآ جائيس كيد (الفتن مصنف ابن اني شيد)

د جال کی سواری ..... کیچضعیف روایات

د جال کی سواری کے بارے میں دیکراحادیث کی کتابوں میں متعدور وایات آئی ہیں۔ لیکن

يرضعيف بيراء.

التدعليه وسلم عن روايت كرتے بين كتاب "الفتن" بين بيروايت تقل كى بي عبدالله ابن مسعود بي كريم سلى الله عليه وسلم في فرمايا" و جال ك كدھے كه وونول كا نول كا دول ك درميان چاليس كركا فاصله وگا (بيده سيسج احاديث بين بين كاريم سلى اوراس كے درميان چاليس كركا فاصله وگا (بيده سيسج احاديث بين بين بين وان كى مسافت كے برابر بوگا اوروہ اپنے گدھے پرسوار بوكر سمندر بين اليد على ماجائے گا جيسے تم اين كي مسافت كے برابر بوگا اوروہ اپنے گدھے پرسوار بوكر سمندر بين اليد على جائے ہو۔

وجال کی آواز مشرق ومغرب میں تی جائے گی۔ ( کنزل العمال)

ا اسكى رفتاراتى تيز ہوگى كەسورج سے يملے اسكيفروب ہونے كى جگه ين جائے گا۔ (ابن الىشيه)

اڑنے کے ساتھ ساتھ سمندر میں داخل ہو نا اور سمندر پارکرنے کی صلاحیت بھی اس سوار کی میں موجود ہوگی ۔ فضاء میں معلق ہو جائے گی۔

🖸 اس کی سواری وم کٹا گدھا ہوگی۔

" تسحت حصاد اقصو بچکدار (روش) گدھے پرسوار ہوگا۔ اس کی سواری کے کا نول کے سائے بیس ستر ہزارافراد آجا کیں گے۔ (الفتن تعیم ابن شاد۔ وابو عمر والدانی۔ کنزل العمال)۔ اڑن طشتری بھی بہت زیادہ چپکتی ہے۔ بالکل جا ند کی طرح۔

حضرت علی فی خطبہ دیا۔اللہ کی تعریف و شاکی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ پھر فرمایا اے لوگوا بھی ہے چھا جھا ہے گئم بھی کھوٹی کھو۔ سیر بات تین بار فرمائی۔صعصة ابن صوحان العبری کھڑے ہوئی گئرے ہوئے۔ پوچھا دجال کب نکے گا؟ حضرت علی نے جواب دیا۔اےصعصة اللہ نے آپکا مقام جان لیا اور آپکی بات من کی۔اس بارے میں مسئول سائل ہے زیادہ نہیں جانا۔البت دجال کے خروج کی بھی شانیاں،اسباب اور فیتے ہیں۔وہ ایک دوسرے کے نقش قدم پرچلیں گے۔ دجال کے خروج کی بھی شانیاں،اسباب اور فیتے ہیں۔وہ ایک دوسرے کے نقش قدم پرچلیں گے۔ اس روایت کا آخری حصہ میں ہے: ''جس نے اس (دجال) کو جھوٹا کہاوہ کا میاب ہوا اور جس نے اس (دجال) کو جھوٹا کہاوہ کا میاب ہوا اور جس نے اس روایت کا آخری حصہ میں ہے: ''جس نے اس دجال کی سواری کی لمبائی پہلے ہاتھ سے دیار جوالیس جس نے اس کی ایک قدم ہے دوسرے ہاتھ ہوگا ، مرکان کی لمبائی ہمیں گز جوگی ،اسکے ایک قدم ہے دوسرے ہاتھ ہوگا ، مرکان کی لمبائی ہمیں گز جوگی ،اسکے ایک قدم ہے دوسرے ہاتھ ہوگا ، مرکان کی لمبائی ہمیں گز جوگی ،اسکے ایک قدم ہے دوسرے ہاتھ ہوگا ، مرکان کی لمبائی ہمیں گز جوگی ،اسکے ایک قدم ہے دوسرے ہاتھ ہوگا ، مرکان کی لمبائی ہمیں گز جوگی ،اسکے ایک قدم ہے دوسرے ہاتھ ہوگا ، مرکان کی لمبائی ہمیں گز جوگی ،اسکے ایک قدم ہے دوسرے ہوگا ہوگا کی لمبائی ہمیں گز جوگی ،اسکے ایک قدم ہے دوسرے کا تھوٹ کھوٹا کی لمبائی ہمیں گز جوگی ،اسکے ایک قدم ہے دوسرے ہاتھ ہوگا ، مرکان کی لمبائی ہمیں گز جوگی ،اسکے ایک قدم ہے دوسرے کو سے دوسرے کو سے کی کوٹور کی اسکے ایک قدم ہے دوسرے کی دوسرے کوٹور کی دوسرے کی کے دوسرے کوٹور کی دوسرے کوٹور کوٹور کی دوسرے کوٹور کوٹور کوٹور کی دوسرے کوٹور کوٹور

قدم کے ماہین ایک دن اور ایک رات کی مسافت ہوگی۔ اسکے لئے زیٹن لپیٹ دی جا گئی۔ اپنے دائیس ہاتھ سے بادل کو پکڑ لے گا، اور سورج سے پہلے اسکے غروب ہونے کی جگہ بنتی جائے گا، سندر ہیں پنڈلیوں تک تھس جائے گا، اسکے آگے دھویں کا پہاڑ ہوگا اور اسکے چھے سبز پہاڑ ہوگا، ایکی آواز لگائے گا کہ اسکومشرق ومغرب ہیں سنا جائے گا، میرے دوستو میرے پاس آق۔ میمرے دوستو میرے پاس آق۔ میمرے دوستو میرے پاس آق۔ میمون ہوت کرنے والومیرے پاس آق۔ میمون ہوں جو سے محبت کرنے والومیرے پاس آق۔ میمون ہوت کے ہوئے کہ ہوئے کہ اندازہ کیا گئی ہوں۔ (حصرت علی شنے قربایا) اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا۔ وہ تمہارا رب نہیں ہے۔ جان لو! اسکے اکثر مانے والے اور ساتھی یہودی اور زائیوں کی اولاد کھا۔ وہ تمہارا رب نہیں ہے۔ جان لو! اسکے اکثر مانے والے اور ساتھی یہودی اور زائیوں کی اولاد ہونگے ''۔ (ابوہم والدانی ۱۲۲۴ء کنز العمال من ۱۳۰۰)

اس میں جمادا بن عمروراؤی متروک ہیں ۔للبذابیروایت ضعیف ہے۔

ضروری وضاحت اڑن طفتری و جال کی سواری ہیں۔ یہ نظریہ گھی واؤد کا ہے۔ راقم کواں پرکوئی اصرار نہیں ہے۔ راقم کا نظریہ ایسے تمام مسائل ہیں بیہ کہ جو بات سیخ احادیث سے خابت ہووہی قابلی ترجی ہے۔ نیز ملف صالحین کی آ راء کوفل کرنے ہیں ہی نجات ہے۔ یا اگر کوئی اسی بات کہی جائے تو انہی حضرات کے علم کی روشنی ہیں اس پرلب کشائی بہتر ہے۔ یوں بھی یہ کوئی اسی بات کہی جائے ہوا اور نظری یہ کوئی حضوری کی روشنی ہیں اس پرلب کشائی جہاز پر یا پھر اور نظر می سے مقدرے سے متعلق مسئل نہیں ہے کہ دجال گدھے پر آئے گا یا ہوائی جہاز پر یا پھر اور نظر می استری پراصلی الشعلیہ پراصلی ہے کہ دو ضرور آئے گا اور اسی سواری کی رفتار و ہی ہوگی جو زبان مبارک صلی الشعلیہ وسلم سے بیان کی گئی۔ اب خواہ دہ جینے گدھا ہو یا کھا ور۔ (السائھ ہم انسی اعو ذبک من ان

### دحال کی طاقت

@ د خال ما در زادا ندهون اور برض کے سریصوں کھیے کردیگا۔ (منداحمہ)

ک مردوں کو زندہ کرکے دکھائے گا۔ زندے کو مارکر بھر زندہ کردیگا۔ اس کے تھم سے بادل بارش برسائیگا۔ نہرکو تھم کر یگا کہ رک جاتورک جائے گی۔ اور چلنے کا تھم کرے گاتو چل پڑے گی۔ زمین سر مبزوشا داب ہوجائے گی۔ جواس برابیان نبیس لائے گااس کے مولیش مرجا تیس کے کیجیتی باڈی کو تباہ کردیگا۔ یانی کے ذخائر سے ان کومروم کردیگا۔ اس کے قبضے میں کھانے اور یانی کے ذخائر ہوئے۔ ایک ہاتھ بیں آگ اور دوسرے بیں جنت ہوگی۔ (مسلم تریف کی حدیث کامفہوم)

ایک ہاتھ بیں آگ اور دوسرے بیں جنت ہوگی۔ (مسلم تریف کی حدیث کامفہوم)

ایک ہاتھ بیں زلزلہ بیدا کرنے کی صلاحیت اس کے پاس ہوگی۔ (ابوداؤو حدیث بوم الخلاص)

توٹ سے دچال کے ہارے بیس مزید تفصیل کے لئے راقم کی کتاب '' تیسری جنگ عظیم اور وچال'' و کیسے ہے۔

د جال پرسب سے بھاری .... بنوتمیم

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے انھوں نے فرمایا ہیں بنوجمیم سے تین وجہ سے محبت کرتا ہوں جو ہیں نے آپ ہوں جو ہیں نے آپ ہوں جو ہیں نے آپ اللہ علیہ وسلم کو انکے بارے ہیں فرماتے ہوئے سا۔ ہیں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ وہ (بنوجمیم) میری امت میں دجال پرسب سے سخت ہوئے ۔ (حضرت ابو ہریرہ نے نفر مایا) بنوجمیم کے صدقات آئے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں۔ (محبت کی تیسری وجہ بیہ ہے) حضرت عائشہ کے پاس بنوجمیم کی بیہ ہماری قوم کے صدقات ہیں۔ (محبت کی تیسری وجہ بیہ ہے) حضرت عائشہ کی پاس بنوجمیم کی ایک قیدی عورت تھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (اے عائشہ) اس کوآزاد کردو کیونکہ بیادلاد اسلامیل میں سے ہے۔ (بخاری ۲۵۳۲ وسلم ۲۵۳۲)

مسلم شریف کی ایک دوسری روایت میں بنوتمیم کے بارے میں دجال کے بجائے بیدالفاظ بین 'هسم اشد النساس قتسالا فسی الملاحم ''وہ ( بنوتمیم ) ملاحم ( آخری دور کی گھمسان کی جنگوں ) میں اوگوں میں سب سے شخت قبال کرنے والے ہیں۔

فائدہ ۔۔۔۔ جعنرت ابو بکرصد اپن بھی ہنوتمیم میں سے تھے۔ یہ بھی بیمن و تجاز اور عراق میں موجود ہے اور افغانستان سے لے کرعراق تک جہاد کے میدانوں میں د جالی تو توں کے لئے عذاب بنا ہوا ہے۔ اور الحالہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ایمان والوں کو پوری ہوتی نظر آرہی ہے۔

### خوزاور کرمان سے جنگ

عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقساتلوا خوزاً وكرمان من الاعاجم حمر الوجوه، فطس العيون صغار الاعين. وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر (بخارى شريف. مسند احمد بن حنيل. ابن حيان) واللفظ للبخارى باب علامات النبوة في الاسلام

ین کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' قیامت اس وقت تک نیس آئے گی جب تک تم خوز اور کرمان سے جنگ نہ کرلوجو کہ مجمیوں میں سے دوقو میں ہیں سرخ چبرے والے چیٹی ناک والے چھوٹی آئٹھوں والے گویاان کے چبرے تبہ بہتریہ ڈ صال ہوں ایکے جوتے بالوں کے ہوئے۔

فائدہ .....ای حدیث میں خوز اور کر مان والوں کی جو پہچان بتائی گئی ایسی ہی دوسری حدیث تر کول کے بارے میں ہے۔لیکن این ججڑنے فر مایا ہے وہ الگ حدیث ہے۔

خوز مغربی ایران میں ہے اور خوز ستان (Khuzestan) کے نام ہے مشہور ہے۔ خوز ستان کا مرکز ی شہر' اہواز' (Ahwaz) ہے یہاں کی صنعت تیل اور ٹیکسٹائل ہے۔ ایران عراق جنگ میں سے علاقہ عراقی بمباری کا بری طرح نشانہ بناتھا۔ کرمان (Kerman) جنوب مشرقی ایران کا صوبہ ہے اوراس کا دارالحکومت بھی کرمان ہی ہے۔ یہاں کی مرکز ی صنعت قالین ہے۔ صوبہ کرمان کے دیگر بڑے شہر' میر جان' '' جرافت' 'اور رفسنجان ہیں۔

عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهبط الدجال خوز وكرمان في ثمانين الفا ينتعلون الشعرويلبسون الطيالسة كأن وجوههم المجان المطرقة . (مسند ابي يعلى)قال حسين سليم اسد: رجاله ثقات

ترجمہ: حضرت ابو ہریزہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا و جال خوز اور
کر مان میں اس ہزار لوگوں میں اترے گا جو پیروں میں بال پہنتے ہوئے ،اور طیلسانی جاوری اوڑھے ہوئے ،گویا اسکے چیرے تہدیہ تہدہ و صال ہوں۔

منداحمہ بن عنبل میں بھی میردوایت آئی ہے۔اس میں سنز بزار کی تعداد کا ذکر ہے: حضرت ابو ہر برزہ نے فرمایا میں نے رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کو بی فرماتے ہوئے ساکہ "وجال خوز اور کرمان میں ضرورائزے گاستر بزارلوگوں میں جن کے چیرے تہہ بہتہہ ڈ ھال کے مانند ہوں گے۔

فائدہ ....: ترکوں اور خوز اور کر مان والوں کے چبرے ایسے ہوں گے گویا وہ تبہ بہتبہ ڈ ھال ہوں ۔ یا تو حقیقی معنی مراد ہیں یا پھر چبروں پر گیس ماسک چڑھے ہوں گے۔

د جال ایران تعلق .....ا ہم سوال

وجال اوراس کے حوار یوں کے بارے میں جو بھی احادیث آئی ہیں ان میں ہے اکثر کا تعلق

موجودہ ایران کے شہروں کیساتھ ہے۔ د جال کاخروج اصفہان سے ہوگا اوراس کے ساتھ ستر ہزار اصفہانی یہودی ہوں گے ۔ خوز اور کرمان کے بارے میں بھی صحح روایات گزر پھی ہیں۔ ان اصفہانی یہودی ہوں گے ۔ خوز اور کرمان سے کیا سمجھا جائے؟ اسکی دوصور تیں ہوسکتی ہیں۔ پہلی یہ اصادیث کے کیا معنیٰ لئے جائیں اوراس سے کیا سمجھا جائے؟ اسکی دوصور تیں ہوسکتی ہیں۔ پہلی یہ کدا بران پر کمل یہودیوں کا قبضہ ہوجائے گا۔ دوسری سے کہ کوشیں اس طرح رہیں گی لیکن اصل محکمران یہودی ہوئے۔

اس میں کوئی تعجب کی بات تہیں ہے۔امران میں میودی قدیم زمانے سے لیے چلے آرہے ہیں۔ان میں سے بعض قبیلوں نے ظاہرا اسلام قبول کرلیالیکن اصلاً یہودی ہی رہے۔ایسا ہی ایک قرقہ اصنبان ، رفسنجان ، مشہداور ایران کے دیگر اہم شہروں میں آباد ہے جو" جدید اسلام" کے نام ے مشہور ریا ہے۔اصفہانی یہودی تمام یہودی قبائل میں متاز مقام رکھتے ہیں۔اسکا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کداصفہانی میہودی تنی مرتبہ حکومت اسرائیل کی اس درخواست کومستر و كريج بيں ،جس ميں اسرائيل نے انھيں اسرائيل ميں آكر بسنے كى دعوت دى تھى۔ چنانجداراتي يبوديول في اسرائيل كے بجائے امريك اور فرانس جانے كوتر جے دى۔ ايراني يبودي واغام یر بدیا شوفط" کواپنا روحاتی باپ مانتے ہیں۔ بوں تو ایران کی پیبودی ماؤں نے ایک سے ایک برا ایبودی جنا ہے۔ لیکن بیبال اختصار ہے کام لیتے ہوئے صرف دو یبود بول کا ذکر مناسب ہوگا۔ ابراجيم نا تفان المعروف للاابراجيم (1868-1816) اورآغاخان اول (1881-1800) ملا ابرا ہیم نے بخارا مرکتان مکا بل اور ہندوستان میں مسلمانوں کی جڑوں کو کھو کھلا کیا جبکہ آغا خان خاندان مہلے ہندوستان مجر یا کستان کے مسلمانوں کے نصیب میں آیا۔ آغا خان اول ایران میں کرمان صوبے کا گورنرتھا۔1840 میں پورے ایران پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ ایران سے بھاگ کر ہندوستان چلا گیا۔تقلیم کے بعد پیفاندان کراچی آ گیا۔اگرآپ بہود ہوں کی مخصوص علامات اوررنگوں کے بارے میں جانتے ہیں تو اصفہان میں آپکو ہرجگہ بیہ بڑی تعداد میں ملیں گی نقش وزگار، نیلے تاکنزے بی امام بارگا ہیں ،ان پر مخصوص علامتیں ۔اصفہانی یہودی ایران کی معیشت میں ریز دی مذی کی حشیت رکھتے ہیں۔

ایران سے میبود بول کی محبت کی وجہ تاریخی ہے۔ یہاں حضرت دانیال علیہ السلام کا مقبرہ ہے، حضرت بنیا بین کا جسد ہے۔ نبی سارا بت آشر کا مقبرہ بھی اصفیمان میں موجود ہے۔ ایک اور نبی

استرومرد خاک ،کا مقبرہ بمدان میں ہے۔اصفہان ہی کے اندر یبودیوں کا بہت بڑا مرکز قائم ہے۔ایران کی پالیسیوں میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جوائران کے ظاہر فی تشخص کے بالکل برتکس ہیں۔ایران امریکا تجارتی تعلقات،ایران بھارت گبری دوئی کی جڑیں تی کہ پاکستان ہے بھی زیادہ۔افغانستان پرامریکی قبضے پرخاموثی بلکہ اب امریکہ کے ساتھ دخنیہ تعاون ۔ پاکستان کے اندر اسٹیٹ کے خلاف شیعوں کو استعمال کرنا، پاک بھارت تنازعات میں پاکستان کا ساتھ شدوی وغیرہ۔

#### ايران اورحز ب الله

مسئلہ فلسطین کے مارے میں اگر ہم گہرائی سے ایرانی یا بسی کا جائزہ لیس تو بیارون ومصری

پالیسی سے بالکل مختلف نہیں ۔ فرق صرف بیان بازی کا ہے۔ ابنان کی جزب اللہ کو ایرانی حمایت

ایران کو اور زیادہ مشکوک بنادی ہے ہے۔ کیونکہ جزب اللہ وہ شقیم ہے جس کی بیورش امرائیلی خفیہ
ایجنبی ''موساؤ' کرتی ہے۔ تاکہ لبنان میں موجود نقیقی مجاہرین کو امرائیل کے خلاف کاروائیوں
سے دوکا جا سکے۔ بالکل ای طرح جیے عراق میں کی آئی اے مقتدی الصدر کی مبدی ملیشیا کو
القاعد و کے مقالے میں کھڑا کیا۔

یہ باتیں اخبارات پڑھنے والوں کے لئے شاید ایختی کی دول کیکن جن لوگوں کے پاس میدان جہاد سے خبر میں آتی ہیں وہ حزب اللہ کو ای طرح جانے ہیں جیسے موسا دکو۔اسرائیل کی حزب اللہ کے ساتھ جنگ آئیک ڈراہے کے سوااور کیا تھی۔ جبکا مقصد عرب مجاہدین کی لوجہ عراق سے جنا کر لبنان کی طرف کرنا تھا۔ دو سرامقصد عالم اسلام خصوصاً عرب و نیا ہی القاعد و کی برختی مقبولیت کوروک کرجز ب اللہ کو اسکے ہم پلہ ثابت کرنا تھا۔ اس جنگ کی تفصیل کا آئر آپ مطالعہ کر میں تو خود آپ دیکھیں گئا اگر آپ مطالعہ کر میں تو خود آپ دیکھیں گئا کہ بیا کی اس بیٹ کی کہانی وافقیشن اور آپ بیب ہیں تھی گئی اور ہیں والے میں ایس ہی کردار میروت کے آرام دہ کمرے میں بیٹے حسن اعراف واقعیشن اور آپ بیب ہیں تھی گئی اور ہیں ایس جنگ کی کہانی وافقیشن اور آپ بیب ہیں تھی گئی اور ہیں والے کی کہانی وافقیشن اور آپ بیب ہیں تھی گئی اور ہیں والے کردار میروت کے آرام دہ کمرے میں بیٹے حسن اعراف کو ایک کردار میروت کے آرام دہ کمرے میں بیٹے حسن اعراف کی کورون گئی کیا گئی کہانی وافقیشن اور آپ دیکھی گئی کورون کے آرام دہ کمرے میں بیٹے حسن اعراف کی کورون گئی کیا گئی کیا گئی کورون کے آرام دہ کمرے میں بیٹے حسن اعراف کی کورون گئی کیا گئی کیا گئی کا کہ کی کے آرام دہ کمرے میں بیٹے حسن اعراف کی کورون گئی کیا گئی کیا گئی کہانی واقعی کیا گئی کیا گئی کورون کی کورون کے آرام دہ کمرے میں بیٹے حسن اعراف کی کورون گئی کیا گئی کورون کی کورون کی کورون کی کورون کے کورون کی کورون کی کورون کی کورون کے کہانی کی کورون کی کردار میرون کی کورون کے کا کردار میرون کی کورون کی کورون کی کردار میا کردار میرون کورون کی کورون کی کردار میان کی کورون کی کورون کی کورون کی کورون کی کردار میان کی کورون کی کردار میں کورون کی کورون کی کردار میں کردار میں

### ابران اور مفتذی صدر

آپ ذراغور فرمائے۔ حسن نصراللہ امریکہ اسرائیل کا تنابزاد ٹمن ہے کیکن دوران جنگ بھی وہ مظاہروں میں شریک رہاوراس کا ٹی وی اشیشن بھی چاتا رہا۔ یہی معاملہ عراق میں ایران کے حمایت یافتہ مقتدا صدر کا ہے؟ مقتدا صدر کو اس وقت کھڑا کیا گیا جب ابومصعب زرقاوی شہید نے ہر میدان میں امریکیوں کو بدترین شکست سے دو چار کیا اور انٹی تمام نیکنالو جی کو کہاڑ میں تبدیل کرکے ساری دنیا کودکھایا۔ ایسے وقت میں ہی آئی اے کی جانب سے مقتدی صدر کو ہیر و بنا کر پیش کیا گیا۔

ذراغور فریائے وہ امریکہ کو دھمکیاں بھی دیتا ہے عسکری کا روائیوں کا دعوی بھی کرتا ہے اس کے باوجود بھی وہ بڑے جلے جلوس سے خطاب کررہا ہوتا ہے۔ دومری جانب عراق ہی میں القاعدہ قیادت کے بارے میں امریکی روبی بھی ملاحظ فرمائے: ابومصعب زرقاوی شہیدر حمد اللہ کی تلاش میں القاعدہ قیادت کے بارے میں امریکی روبی بھی ڈرون طیارے ،سیلا نیف اور موبائل بوسٹر میں نازقاوی شہیدر تھی میں ڈرون طیارے ،سیلا نیف اور موبائل بوسٹر میں نازقاوی شہید کے بیچھے گئے ہوئے تھے۔

ادھرافغانستان اور وزیرستان ہیں دیچھ لیجئے۔امریکی ڈرون طیارے دن رات ایک کئے ہوئے ہیں اور آئے دن القاعدہ ارکان کی شہادت کے داقعات ہور ہے ہیں لیکن بھی آپ نے سنا ہے کہ جزب اللہ یا مقتدی صدر کی مہدی ملیشیا کا کوئی ذمہ دار امریکی ڈرون کا نشانہ بنا ہو؟ انگی معمولی کا روائی کو دجائی میڈیا بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ گویا افھوں نے امریکہ واسرائیل جاہ کردیا ہو۔جبکہ القاعدہ کی بڑی سے بڑی کا روائی کو چھپانے یا پھر مشتبر (نائن الیون کی جاہ کردیا ہو۔جبکہ القاعدہ کی بڑی ہے۔اس طرح کے گروپ یہودی منصوبوں کو دوسرے انداز بیس پروان چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔اس طرح کے گروپ یہودی منصوبوں کو دوسرے انداز بیس پروان چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔یہ نوان کے مسلمانوں پروان چڑھانے ہائے۔یہ سن مقراللہ بی تھا جس نے گیارہ تمبر کے امریکی مسلمانوں کو یہود یوں کی کا روائی قرار دے کرمسلمانوں کے بڑھتے ہوئے دوسلوں کو دبانے کی کوشش کی نیز القاعدہ کی مقبولیت کا زور تو ڈنا چاہا۔تا کہ عربوں سے ملنے والے کروڑوں ڈالرالقاعدہ کی طرف نہ جلے جا ئیس۔

حزب الله اورمقندی صدر کی مهدی ملیشیا کے بارے میں واقفانِ حال کوکوئی شک نہیں کہ انکو امریکہ واسرائیل نے خود کھڑا کیا ہے۔اسکا جو فائدہ ان وونوں وجالی طاقتوں کو ہوا ہے وہ بھی سامنے ہے۔لیکن جو بات ایک عام آ دی کے لئے پریشانی اور فکر کا باعث ہے وہ ان گروپوں کوایران کی حمایت ہے۔

ایران پر بهودی اثرات یا یکھاور

اسکے جواب میں دوہی باتیل کہی جاسکتی ہیں۔ • ایران کی خارجہ پالیسی خصوصاً عسکریت سے متعلق ،ایرانی یہودی بناتے ہیں۔ ﴿ یا پجرایرانی حکومت عالم اسلام کے مسائل کواسلامی نقطہ نظر کے بجائے مسلکی لیمی شعبی نقط نظر ہے ۔ پیھتی ہے اورائی کوسا سے رکھ کراپنی خارجہ پالیسی بناتی ہے اوروہ بھی پنیس جا ہتی کہ کوئی ستی تفظیم کہیں ہی مضبوط ہو ۔ جسکی وجہ ہے اسکی پالیسی اکثر بہووی مفاوات کو پروان چڑھانے کا باعث بنتی ہے ۔ شاید بھی وجہ ہے کہ ضیا والحق کے دور جس پاکستان کی آئی الیس آئی کی کامیابیاں ایران کو بھی اچھی نہیں آئیس۔ مزید بھینے کے لئے سعودی عرب، فلسطین عراق ، افغانستان اور پاکستان کے بارے میں ایرانی پالیس کا مطابعہ کا فی ہے ۔ اگر ایران کی موجودہ ، معاشی ، اقتصادی اور عسکری صورت حال کا جائز ولیس تو اس میں بہود تی اثر اس بہت نمایاں موجودہ ، معاشی ، اقتصادی اور عسکری صورت حال کا جائز ولیس تو اس میں بہود تی اثر اس بہت نمایاں نظر آتے ہیں ۔ اگر آ ہے کو یہ کہا جائے کہ ایران کا موجودہ صدر محمود احمد تی نزادا تی پائے کا فریمیسن ہے۔ تو یقینا آ ہے چونک جائیں گے۔

# اسكےعلاوہ چند ہاتیں اور سنتے جلئے

ایران کا مرکاری نشان کیا ہے۔ آپ اسکے جینڈے پر وکی سے تیں۔ پھر اس نشان کی حقیقت بھی خود ہی تلاش کر لیجئے۔ بیدنشان بیود یوں کے بال جادوں ش بڑا مؤثر سمجا جا تا ہے۔ ایران کے سرکاری طیارے پر ' شیطان بزرگ'' کی تصویر بنی بول ہے جو کہ سرکاری نشان ہے بیڈ یگون (Dragon) ہے۔ دھڑ سے نجا احصہ پھیلی اوراد پری حصہ نگا یوڑ حاہے جس کے سرپراہلیس کا تاج رکھا ہوا ہے۔ بیرزق کا خدا ہے۔ یہود یوں کے بال 2500 قبل سے اپوجا جا تا ہے رکھا ہوا ہے۔ بیرزق کا خدا ہے۔ یہود یوں کے بال اسلائی طرز حکومت ہے۔ بیہی جا تا ہے۔ ایران کے بارے میں عام طور پر بیرخیال ہے کہ وہاں اسلائی طرز حکومت ہے۔ بیہی دجالی میڈیا کا فریب ہے۔ جولوگ ایران میں دو کرآئے ہیں آپ بھی ان سے ایران کے'' اسلامی معاشرے'' کے بارے میں بوجھے گا۔ جسنے گناہ ایران کے اندر ہیں شاید کی مغر بی ملکوں میں نہ ہوں ۔ البت ایران میں ہر چیز اسلامی لیمل لگا کرفروخت کی جائی ہے۔ شراب ہو یا شاب .... سود ہویا جا ہا۔ ... ہر چیز پر اسلام چیال کر دیا گیا ہے۔ بات شاید ہی ہوگئی۔ بارا مقصد صرف بیرجا نا ہو یا جا ہے۔ ... ہویا جا بی سے اکثر کے تارے میں جو بی حاد یہ تا تی ہیں ان میں ہوگئی۔ بارا مقصد صرف بیرجا نا ہو کا کہ بارے میں جو سے احاد بیٹ آئی ہیں ان میں سے اکثر کی تعلق ایران کے ساتھ ہے۔ بات شاید ہی ہوگئی۔ بارا مقصد صرف بیرجا نا ہی کہ دجال کے بارے میں جو سے احاد بیٹ آئی ہیں ان میں سے اکثر کی تعلق ایران کے ساتھ ہے۔ بات شاید ہی ہوگئی۔ باران کی ساتھ ہے۔

# نيوورلدُ آرڌ ر.... نياعالمي نظام يانياعالمي مذہب

وجال کے آنے ہے پہلے یہودی بینکار دنیا میں ایک نیا عالمی ندجب نافذ کرنا جائے تھے۔ چنانچہ 1992ء میں نیوورلڈ آرڈ رکے نام سے دنیا میں اس نظام کومتعارف کرایا گیا۔ سے در حقیقت ایک نیا ند بہب ہے جسکی بنیا دخوا بشات پر قائم ہے۔ عالمی ادارے ساری و نیا ہیں اس نئے ند بہب کورائج کرنے کے لئے متحرک ہوئے اور آپ سوچ کر جیران ہونگے کہ 1992ء کے بعد کتنی تیزی کے ساتھ دزندگی کی ہر شعبے میں تبدیلی آئی ہے۔

ظاہرانہ نظام اگر چدونیا کی اقتصادی (Economical) صورت حال ہے تعلق رکھتا ہے لیکن اس نظام کو ایک ضابطۂ حیات کے طور پر مسلط کیا گیا۔اخلا قیات اور دینی اشتبار ہے اسکے رائے میں واحد رکاوٹ چونکہ اسملام تھا چنا نچہ اسلام کی ان تعلیمات کو یکسرختم کرنے پر زور دیا گیا جواس نے ندجب کے راہے میں رکاوٹ بن محتی تھیں۔

اوگوں کی طرز زندگی کو کلمل اس نے فرجب کے سانچ میں ڈھالنا عالمی اداروں کا ہدف تفارآ پ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے کے نظام کو تبدیل کرنے کے لئے ہر شعبے میں محنت کی سفارآ پ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے کے اوقات، سونا جا گنا، طرز رہائش انسان کی ذاتی زندگی ، شاوی کی ۔ لوگوں کا پہناوا، کھانے پینے کے اوقات، سونا جا گنا، طرز رہائش انسان کی ذاتی زندگی ، شاوی کب ہونی جا ہے ۔ کتنے ہوں ، خواجشات میں اضافہ بیہ تعلقات کی بنیاد ، کاروبار کے طور طریقے ، ان تمام ہاتوں میں لوگوں کو کھینچ کراس نے ند ہب میں داخل کیا گیا۔

صرف بہی نہیں کہ عالمی اداروں نے اسکوبد معاشی ہے دنیا میں نافذ کرایا بلکدا سکے علاوہ کسی اور فد بہی نہیں کہ عالمی اداروں نے اسکوبد معاشی ہے دنیا میں نافذ کرایا بلکدا سکے علاوہ کیا گیا اور ان قدم و بھوں کا کھانا پانی بند کرنے ہے لے کرادویات تک اور پھران مما لک پر قبضہ کرکے وہاں اپنا کی نوع کو بہی نیا ندجب طاقت کے زور پر نافذ کیا گیا۔اسکے بعد اسکی حفاظت کے لئے تمام دنیا کی فوج کو وہاں تعینات کردیا گیا۔دنیا کا کوئی بھی ملک اس نے ندجب کی شریعت پر عمل کرنے کا پابند ہے وہاں تعینات کردیا گیا۔دنیا کا کوئی بھی ملک اس نے ندجب کی شریعت پر عمل کرنے کا پابند ہے ورندا سکودہشت گرد قراردے کر پی تقریح دور میں پہنچادیا جاتا ہے۔ جھنے کے لئے ایک بہت معمولی مثال آپ کودئے دیے ہیں۔

یہودی اداروں کی تیار کردہ مشروبات کوئی لے لیجے۔مثل پیپی، کوک اورمنرل واٹر۔انکا استعمال اس نے مذہب میں لازی قرار پایا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی ملک اپنے ہاں ڈاکٹر حضرات کی تحقیقات کے بعدا سکے نقصانات کود کیھتے ہوئے اس پر پابندی لگانا چاہے تو دنیا کی کوئی حکومت ایسا نہیں کر سمتی ۔خواہ اسکے لئے اس ملک کے خلاف پابندیاں عائد کرئی پڑیں۔ بیہ بات الگ ہے کہ وہ مذہب کا حصہ کہ کرنا فذہبیں کرتے بلکہ اسکوایک دوسرانام آزادان عالمی تجارت کے منافی قرادے

كريزورتوت اسكومسلط كرتے ہيں۔

آپ کہہ کتے ہیں کہ پہنچی یا منرل واٹر پیٹا تو پر مخص کا اپنا اختیاری فعل ہے۔آپ کا ایسا موچنا درست نہیں ہے۔انفرادی طور پر بھی طاقت ہی کے زور پرلوگوں کو بیسب پلایا جارہاہے۔ یہ میڈیا کی طاقت ہے جولوگوں کے ذہنوں کو مختف جادوئی طریقوں سے اپنے بینے میں گئے ہوئے ہے۔ یہ نیا ند بہب اپنے علاوہ کمی اور کو برداشت نہیں کرتا۔ اسکی ہے شارمثالیس زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہیں۔ یہاں تک کدا گراس فد بہ کی شریعت میں فیر یہودی اتوام کو زہر پلانا ، یا جرافیمی مختصاروں والا یانی پلانا لکھا جا چاہے ہو ہیں۔ یہاں تک کدا گراس فد بہ بر ہرتوم کے بچوں کو چنا پڑے گا۔ ندا فرادی طور پر اسکی خلافت برداشت کی جائے گی نہ حکومتی سطح پر۔اسکی زندہ جاگتی مثال پولیو کے قطرے اور خسرہ کے خلافت برداشت کی جائے گی نہ حکومتی سطح پر۔اسکی زندہ جاگتی مثال پولیو کے قطرے اور خسرہ کے میں۔ یہز ہر پر باپ کوا پنے بنچ کو بلانا پڑے گا۔ نہ فوت اس کے راسے میں مزاحم ہوگی نہ کوئی سے بیاتی یار ئی۔۔

سودی نظام اس شریعت کا اہم حصداور جان ہے۔ ابنداد نیا شی اس سودی نظام کے علاوہ غیر سودی نظام برداشت نہیں کیا جائے گا البتہ نام کے ساتھ اپنے مروجہ ند ہب کا نام نگانے کی اجازت ہے۔ مثلاً'' ہندو بینک''،'' خالص رومن کیتھولک بینک''،''اسلامی بینک' وغیرہ ۔ لیکن نظام سودی ہی رہنا جا ہے البتہ اصطلاحات تبدیل کرنے کی اجازت ہے۔

اس نے فرجب میں خورت ذات کوعزت کی جو نیوں ہے گرا کر، نٹ پاتھوں ، میڑکوں اور لمبی لمبی قطاروں میں خوار کرنا اور بغیر روک ٹوک کے مرد کی خواہشات کی پیمیل شریعت کا حصہ بنی ، الہٰذاد نیا کوبھی اپنی عورتوں کے ساتھوا ہیا ہی ' انصاف' 'اور مساوات' کا برتا کو کرنا ہوگا۔

اس نے مذہب کا واضح خاکہ ڈاکٹر جان کولیمن نے اپنی کتاب Conspirators اس نے مذہب کا واضح خاکہ ڈاکٹر جان کولیمن نے اس نے Hierarchy میں کھینچاہے عالمی ادار ہے مختلف نعروں ، نا موں اور خظیموں کے ذریعے اس نے مذہب میں لوگوں کو داخل کررہے ہیں۔ ڈاکٹر کولیمن کے بیا قتباسات پڑھ کرآپ کواحساس ہوگا کہ 'نیو ورلڈ آرڈ ر' محض اقتصادی صورت حال ہے متعلق نہیں ہے بلکہ بیکمل ایک نظام اور ایک نیا مذہب ہے۔ وہ لکھتا ہے:

'' ایک عالمی حکومت اورابیانظام جسکوایک عالمی حکومت کنٹرول کررہی ہو ہستقل غیر منتخب مورو ٹی چندا فراد کی حکومت سے تحت ہوگا۔جس سے امکان قرون وسطی سے سرداری نظام کی شکل میں اپنی محدود تعداد میں خود کو ختف کرینگے۔ اس ایک عالمی وجود میں آبادی محدود ہوگی اور فی خاندان بچول کی تعداد پر پابندی ہوگی۔ وہاں جنگوں اور قحط کے ذریعے آبادی کو کنٹرول کیا جائے گا۔ یہاں تک کے صرف ایک ارب نفوس رہ جا کیں جو حکمران طبقے کیلئے کارآ مدہوں۔ اوران علاقوں میں موں کے جن کا تختی اور وضاحت سے تعین کیا جائے گا۔ اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے۔

کوئی متوسط طبقہ نہیں ہوگا۔ صرف حاتم اور محکوم ہوں گے تمام قوانین دنیا کی تجی عدالتوں میں ایک جیسے ہوں گے ان پرعملدرآ مدا یک عالمی حکومت کی پولیس اور متحدہ عالمی فوج کے ذریعے تمام سابقہ مما لک بیس ہوگا۔ لیکن اب کسی طرح کی قومی سرحدیں نہیں ہونگی۔ نظام ایک فلاتی میاست کی بنیادوں پراستوار ہوگا۔ جولوگ ایک عالمی حکومت کے مطبع وفر ما نبردار ہوں گے انہیں زندہ رہنے کے وسائل سے نواز اجائے گا۔ جولوگ بغاوت کریں گے بحو کے مرجا کیں گے یاباغی فر اردوید ہے انہیں جو بھی چا ہے قل کرسکے گا۔ آتھیں اسلی یا ہتھیار ذاتی طور پررکھنا ممنوع ہوگا۔

صرف ایک مذہب کی اجازت دیجائے گی اوروہ ایک عالمی سرکاری کلیسا کی شکل میں ہوگا جو ۱۹۲۰ سے وجود میں آچکا ہے۔ شیطا نیت ، ابلیسیت اور جادوگری کو ایک عالمی حکومت کا نصاب سمجھا جائے گا۔ ایک ایسی صورت حال تشکیل دینے کے لئے جن میں فرد کی آزادی کا کوئی تصور نہ ہو بھی متم کی جمہوریت ، افتراراعلی اورانسانی حقوق کی اجازت نہیں ہوگی۔

ہر شخص کے ذہن میں میر عقیدہ رائخ کر دیا جائے گا کہ وہ (مرد ہو یاعورت) ایک عالمی حکومت کی مخلوق ہے اوراس کے اوپر ایک شناختی نمبر لگا دیا جائےگا۔ مید شناختی نمبر برسلز پچیم سے نیٹو کمپیوٹر میں محفوظ ہوگا۔اور عالمی حکومت کی کسی بھی ایجنسی کی فوری دسترس میں ہوگا۔

شادی کرنا غیر قانونی قرار دیدیا جائیگااس طرح کی خاندانی زندگی نبیس ہوگی جیسی آجکل ہے بچوں کو ماں باپ سے جھوٹی عمر میں علیحدہ کر دیا جائیگا۔ (بچوں کو پلے گروپ میں بھیجنا اسکی ابتداء ہے۔ راقم )اور ریاستی املاک کی طرح وار ڈز میں پرورش ہوگی۔خوا تین کوآ زادی نسواں کی تحریکوں کے ذریعے ذکیل کیا جائیگا۔ جنسی آزادی لازم ہوگی۔خوا تین کا بیس سال کی عمر تک ایک مرتبہ بھی جنسی عمل سے ندگر رنا سخت ترین مزاکا موجب ہوگا۔ (امریکہ میں ہرسال ایس سال سے کم عمر ک غیر شادہ شدہ لڑکیاں دی لاکھ حرامی بچے پیدا کرتی ہیں۔ راقم )خودا سقاط حمل ہے گزرنا سکھایا جائےگا ۔اور دو بچوں کے بعد خواتین اس کواپنا معمول بنالیں گی۔ ہرغورت کے بارے میں بید معلومات عالمی حکومت کے علاقائی کمپیوٹر میں درج ہوگی (نا درانے د جال کا بیکام بالکل آسان کردیا ہے۔) اگر کوئی عورت دو بچوں کے بعد بھی حمل ہے گذرے تو اے زبردی استاط حمل کے گلینک لے جایا جائے گااورائے آئندہ کیلئے بانجھ کردیا جائےگا۔

جنسی اختلاط پرتی کثر یچر اور فلموں کوفروٹ ویا جائے گا اور ہر سینما کیلئے لازم ہوگا کہ وہ جنسی فلمیس کو کھائے جن میں ہم جنس پرتی پرہتی فلمیس بھی شامل ہوں ، وہ بی قوت سلب کرنے والی اوویات کا استعال بھی وسیع تر کر کے اسے لازمی قرار دید یا جائےگا۔ زبمن پر قابع پانے والی بیا دویات کھا توں یا پانی کی سپلائی میں لوگوں کی مرضی یا علم کے بغیر دی جائیس گی (منرل وائر، پنیسی کوک وغیرہ میں) .....تمام صنعتیں ایٹمی تو انائی سٹم کے ور سیع جاہ کردی جائیں گی ہسرف میٹی کے ارکان اور میں) .....تمام صنعتیں ایٹمی تو انائی سٹم کے ور سیع جاہ کردی جائیں گی ہسرف اور دائی مریضوں کیلئے زبر ممتاز ارکان کوکرہ ارض کے وسائل پر تصرف کاحق ہوگا ........عمر رسیدہ اور دائی مریضوں کیلئے زبر کا مران رسد کی اور دویا یا جائےگا۔ و نیا ہے کم از کم سم ارب ہے مصرف اور خوراک کے دشن (خصوصاً پوڑ سے والدین مران کیا گیا وہ آپ این گیا ہوں ہے کہ اور کی ہی طور پر دیکھ سے ہیں ۔ مشاؤ اس کی ترکی کول سے در سے جا کیں گیا جارہا ہے ۔ مشاؤ اللہ جارہا ہے ۔ بوڑ سے والدین کو گھروں سے تکال 'بوڑھوں کے ہاشل' میں قیدو رہے کی کارٹ کی کی زندگی گردار نے کے لئے ڈالا جارہا ہے۔

موجودہ دنیا کو ایک عالمی گاؤں بنانے کی جوکوشش کی جارہی ہے اس کا مقصد بھی ہی ہے کہ سب نظام ایک عالمی قوت کے ہاتھوں میں سونپ دیا جائے۔ مختلف ملکوں میں کمپیوٹرائز نظام کو تیزی سے بھیلانے کا مقصد بھی بہی ہے کہ اس کے ذریعے ساری دنیا کی گرانی کیجاتی دے۔ نیوورلڈ آرڈر کے بعد یہودی ملٹی نیشنلز نے بڑے بڑے تجارتی اداروں اور کمپنیوں کو خرید نا شروع کیا ہے۔ اس نظام میں مزید تیزی 1999ء کے بعد لائی گئی ہے۔ ان اقتباسات کو پڑھ کر آپ انداز ولگا کتے ہیں کہ نیوورلڈ آرڈ را کی نیانہ ہب ہے جسکود جال کے بیروکارساری دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ کہ نیوورلڈ آرڈ را کیک نیانہ ہب ہے جسکود جال کے بیروکارساری دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ 1991ء کے بعد 1999ء والیا

سال ہے جس کے بعد یہ تبدیلی اور زیادہ تیزی کیساتھ رونما ہوتی نظر آتی ہے۔ایسا لگتاہے کہ دجال 1991ء سے اپنے میہودی ایجنٹوں کی خود رہنمائی کر رہاہے۔اور ای سال اس نے اپنے خاص میہودی بینکاروں کواپنے نظنے کا وقت ( نظنے سے مراد خدائی کا دعویٰ ہے ) غالبًا 2006 یا 2007 میں بینکاروں کواپنے نظنے کا وقت ( نظنے سے مراد خدائی کا دعویٰ ہے ) غالبًا 2006 یا تھا۔ فریمیسن اور ملٹی بیشن کمپنیوں کے اشتہارات میں 666 اور 777 کا ہمند سر بہت نمایاں نظر آتا تھا۔ 666 کا مطلب بعض مسلم محققین 600 و - 6-6 اور 777 کا مطلب طور پر ظاہر کرتی تھی۔ان محققین کے بقول فریمیسن ان تاریخوں کواپنے سے کی آ مدکے طور پر ظاہر کرتی تھی۔

سے خیال ان حضرات کی اپنی رائے ہے جوانہوں نے اپنے مشاہدات، تجربات اور مطالعے کی بنیاد پر قائم کئے تھے۔ چنانچہا تکا پورا ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں۔ البتہ جہاں تک 1991ء سے بنیاد پر قائم کئے تھے۔ چنانچہا تکا پورا ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں۔ البتہ جہاں تک 1999ء کہ اور 1999ء تک اور گھر 1999ء کے بعد کے وقت کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سالوں کے بعد دنیا بہت بدلی بدلی گئی ہے جسکوا یک عام شخص بھی محسوس کرتا ہے بلکہ اپنی گفتگو میں اسکا اظہار بھی کرتا ہے ۔ بلکہ اس دور میں اب ایک اور سال یعنی 2007 کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اسکا اظہار بھی کرتا ہے ۔ بلکہ اس دور میں اب ایک اور سال یعنی 2007 کا اضافہ کی یہ تشری اگر و باطل کا معرکہ ایک نے دور میں داخل ہوا ہے۔ ان محققین کی یہ تشری اگر ورست مان کی جاسے تو یہ حوال کا دور نہیں آ یا؟

کانا وجال ای وفت نظے گا جب مجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب چاہے گا۔اس کی اتنی او قات نہیں کہ وہ اپنی اوقات سے بردھ جائے۔البتہ اتنی بات ضرور بجھ میں آتی ہے کہ اگر د جال خود اس تمام سیاست اور عالمی نظام کو مانیٹر کر رہا ہے اور کنٹر ول اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ اپنے خروج کا سال اپنے خاص لوگوں کو ضرور بتا تا ہوگا۔ چنا نچ ممکن ہے کہ 1991ء سے اس نے اپنے خروج کی سیار یوں کو آخری مرحلے میں داخل کر دیا ہوئیکن سے جھوٹا خدا نگلا کیوں نہیں؟اس کو رو کنے والے تیار یوں کو آخری مرحلے میں داخل کر دیا ہوئیکن سے جھوٹا خدا نگلا کیوں نہیں؟اس کو رو کنے والے ظاہری اسباب کیا تھے؟ حالانکہ '' شیطانی ماڈ رنا کر بیش' کے پیردکار اسکے استقبال میں دیدہ وول جانے ہوئے سے پہلے سے جانے جو نے جانے ہے پہلے سے جانے چاہیں کہ دجال اسپے خروج سے پہلے بیک والے جانے جانے ہوئی دنیا جاتے جاتے ہوئے۔

د جال کیسی د نیا حیا ہتا ہے

محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلاف دجال المیس کی امیدوں کا آخری سہارا

ہے۔ اپلیس اسکے ذریعے وین مجری کومٹا کر اپنا ابلیسی مذہب نافذ کرانا چاہتا ہے۔ جبکہ وجال ہے پناہ قوت کے باوجود شک و تذہر ب کا پیکر مجسم ہے۔ وہ اپنے خرون سے پہلے ہراس قوت کا خاتمہ چاہتا ہے جواسکے راستے میں ذرا بھی پر بیٹانی کھڑی کر سکے ۔ تمام دنیا کی دولت، غذائی مواد، پانی کے نظام، عسکری قوت غرض تمام وسائل پر اپنا کنٹرول چاہتا ہے۔ عسکری اختبار سے اسکے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو ۔ تمام ممالک کی حکومتیں اسکے بنائے '' نئے عالمی نظام' '(New World Order) کو عملاً اپنے ملکوں میں نافذ کر چی ہوں ۔ تمام ممالک اسکے بنائے تجارتی نظام اور اسکے اداروں آئی ایم ایف، عالمی جیک، عالمی ادارہ وہ تجارت (W.T.O) کے ساتھ معاملات کرتے ہوں ۔ نظریاتی طور پر تمام و نیا اسکے جمہوری نظام پر ایمان لا چی ہو ، حصوصاً مسلمان اسلای خلافت کرتے ہوں ۔ نظریاتی طور پر تمام و نیا اسکے جمہوری نظام پر ایمان لا چی ہو ، حصوصاً مسلمان اسلای خلافت کا خیال دل ہے نکال

مغربی دنیا اسکی اپنی ہے۔ ابلیسی نظام جو بھی ہو، اشتر اکیت (Socialism) ہو یا سرماییہ دارانہ نظام (Capitalism) ، دنیا کے قطبی ہو یا دو قطبی ، اس بات سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا البت دو توں اس کی ہونی چاہئیں۔ اسکا اصل مد مقابل اسلامی نظام ہے اور جہاد کی قوت ہے۔ 1991ء کے بعد دنیا کے اپنے پر جمیس ایک حادثہ ایبارونما ہوتا نظر آتا ہے جسکوا گرول کی آسکویس کھول کر دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس قوت کے ہوتے ہوئے دجال آنے کی جرائے نہیں کرسکتا تھا۔ دنیا کے سے بھی خطے میں اسلامی نظام کی بات ہی البیس اور دجال کی جان زکال دیتی ہے۔ سوا گر کہیں سے ممالاً کا مذہ وجائے تو ایک ساری امیدوں ہمنصوبوں ، اور محتوں پر یانی پھرتا نظر آتا ہے۔ سوا گر کہیں سے ممالاً کا مدینا ہو جائے تو ایک ساری امیدوں ہمنصوبوں ، اور محتوں پر یانی پھرتا نظر آتا ہے۔

1996ء میں طالبان نے خون کی قربانیاں دیکر، جہاد فی سبیل اللہ کے در یعے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کر دیا۔ طالبان کا اسلامی نظام دنیا بجر میں دجال کے نظام کی ہوجا کرنے والوں کے لئے موت کا پیغام تھا۔ وہ جائے تھے کداگر اسلامی تجارتی نظام کی برکت، سود کی نخوستوں میں لت بت تا جروں نے دیکھ لیس تو وہ بھی اپنے ملکوں میں اسلامی نظام کا مطالبہ کر بیٹھیں گے۔ آزادی اور مساوات کے نعرے لگا کرعورت ذات کورسوا کیا گیا تھا طالبان نے عورت ذات کواحتر ام دیا جسکو انگریز عورتوں نے بھی تشایم کیا اور طالبان کے اخلاق سے متاثر ہوکر ایمان لے آئیں۔ اہلیس اور دجال کا سجا جایا دنیا کا اپنے اجر تا نظر آر ہا تھا، تیکن ابتداء میں بالبیس کو امید ہوگی کہ اور مسلم تھر انوں کی طرح انکوبھی ہم اپنی طلسماتی ہوتل میں بند کر لینگے۔ چنا نجے ابتداء میں حب روایت دجال نے کی طرح انکوبھی ہم اپنی طلسماتی ہوتل میں بند کر لینگے۔ چنا نجے ابتداء میں حب روایت دجال نے

اپنے عالمی بینکاروں (آئی ایم ایف) کے ذریعے امیر المؤمنین ملامحہ عمر مجاہد (اللہ انکی حفاظت فرمائے) کو رام کرنے کی بہت کوشش کی۔ مالی امداد کا لا کی ، نباہ حال افغانستان کی تغییر تو ، اور سرکاری اواروں کی تفکیل جد بید کرنے کے لئے بودی منت ساجت کی۔ اقوام متحدہ کے وفد کے دفد سرزمین شہداء پرایسے رسوا پھرتے ہتے جیسے مسلمان حکمران پورپ وامر یکہ بیں۔ جن مغر لی عورتوں کو ان کے مردوں نے بھی عزت نہیں دی طالبان نے انکو بہنوں کی طرح سمجھا اور انکو تجاب اور ویٹ د یکر پاک سرز مین پراتارا۔ اقوام متحدہ کے بعض جا برمردا ہلکاروں نے وہاں بھی اپنی مورتوں کو نیٹ میران کی طرح سمجھا اور انکو تجاب اور کو نیٹ کی مردوں کے بھائیوں نے انکو بہنوں کی طرح سمجھا اور انکو تجاب اور کو نیٹ کی اپنی مورتوں کے دو پٹرد کیکر پاک سرز مین پراتارا۔ اقوام متحدہ کے بعض جا برمردا ہلکاروں نے وہاں بھی اپنی مورتوں کے بھائیوں نے انکی طبیعت بھی درست کی۔

اس گفت وشنید کے ساتھ ساتھ و جالی تو توں نے اپنے شالی اتحاد کوئی بار کا بل پر چڑھانے کی کوشش کی لیکن نامراد نامراد ہی رہے اور نامراد ہی و نیا ہے چلے گئے۔

د جائی تو توں کی ان کوشٹوں میں سال 1998ء آپنجا ہے کا انکوا پن کوئی کوشش کا میاب ہوتی تظرفیں آئی۔ بلکہ اسلامی نظام کے اثر اے ظاہر ہوتا شروع ہوئے۔ علاء کتابوں میں بند نظام حیات کو آگھوں ہے و کیھنے کے لئے جہاد کی سرز مین پر آنے گئے۔ و نیا مجر سے تاجروں نے اس اسلامی نظام میں شریک ہونے کے لئے جہاد کی سرز مین کا رخ کیا۔ وہان محمد کی کے دیوانے جو تی دم جو قبار نیاز ہوں کے رائے کے لئے سرز مین افغان پر اتر ہے۔ طالبان کے خلاف کیا جانے والا پروپیگنٹرہ و حیرے دھیرے دم قو ڑنے لگا اور لوگوں کو حقیقت کا علم ہوتا شروع ہوا۔ حالات دالا پروپیگنٹرہ و حیرے دھیرے دم قو ڑنے لگا اور لوگوں کو حقیقت کا علم ہوتا شروع ہوا۔ حالات سے ایسا لگتا ہے کہ طالبان سے مایوں ہوکر المیس و دجال نے اپنی نگی مصوبہ بندی 1998ء سے ایسا گلتا ہے کہ طالبان سے مایوں ہول کو فیانے۔ جن میں سب سے اہم مہرہ پرویز مشرف تھا۔ طالبان کوختم کر کے اپنے نئے مہر وں کو فیانے کا فیصلہ دجال 1998ء ہیں ہی کر چکا تھا۔ لیکن کی کی گواو یا جائے۔ قبل اسکے کہ دجائی تو نئی طالبان کوختم کر کے اپنے میں اللہ تعالی نے عرب مجاہدین کو افغانستان سے نکلواو یا جائے۔ قبل اسکے کہ دجائی تو نئی طالبان کوختم کی گئی میں مصوبوں کوخاک بار پھر پائی بھیردیا۔ اس میں اس مصوبہ بندیاں خاک میں ٹر گئیں۔ بار پھر پائی بھیردیا۔ اس میں مصوبوں کوخاک بار پھر بائی بھی باری بی اس میں بی تا میں بی گئیں۔

سابق امریکی صدر مکسن نے اپنی کتاب ''وکٹری ود آؤٹ وار ( Victory without ) سابق امریکی صدر کلسن نے اپنی کتاب ''وکٹری ود آؤٹ وار ( War )'' میں لکھا ہے کہ 1999 ء تک امریکی پوری دنیا کے حکمران ہو نگے۔ یہ فتح انھیں بلا جنگ کے حاصل ہوگی۔ پھرامور مملکت سے (دجال) سنجال لینگے۔ گویا ندگورہ سال تک سے کے انتظامات مکمل ہو چکے ہوئے ۔ اورامر بکیوں کی ذمہ داری ان انتظامات کو کمل کرنے تک ہے اسکے بعد نظام مملکت خود سے چلائمیں گئے۔ (وکٹری دوآؤٹ دار)

د جال کون ہوگا ہے تو اسکی خدائی کے دعوے کے بعد ہی ہے چا گاالبت امریکہ میں 1999ء

ہے جس شخص نے حکومت کی ہے اسکا نام ڈک چینی ہے۔ پورے دور حکومت میں تمام فیصلے داخلہ

پالیسی ہو یا خارجہ بیکس کے مسائل ہوں یا افغانستان پر چڑھائی ،امریکہ میں کسی چور کو بچانا ہوایا

عراق پر حملہ، گوانتا نامومیس مجاہدین پر ظلم ہو یا ابوغریب میں شیطانی رقص سب کی مخالفت کے

باوجود بھی بش کے قلم ہے اس فیصلے پر د شخط ہوئے جو ڈک چینی کی زبان سے فکلے حتی کہ بعض

مرتبہ ایف بی آئی کے ڈائر بکٹر نے استعفیٰ کی دھم کی دیدی لیکن ڈک چینی نے بات اپنی ہی

منوائی۔ مجاہدین قید یوں کے ساتھ شیطانی (دجالی) سلوک کا تھم صرف اور صرف ڈک چینی کی

زبان سے نکا اور روش خیال اور آزادی کے علم درامریکہ کا قانون بن گیا۔ 'باشعور' امریکی عوام

نو کیا کون پاؤل اور ''کالی جادوگرنی'' کنڈ ولیز ادائس کواس بات کاعلم دوسال کے بعد ہوا، وہ بھی

اخبار کے ذریعے۔ دونوں کو بہت غصر آیا گئین ۔... ڈک چینی کے ساسنے کسی نے بولنے کی جرات

اخبار کے ذریعے۔ دونوں کو بہت غصر آیا گئین ۔... ڈک چینی کے ساسنے کسی نے بولنے کی جرات

وک چینی کے بارے میں اسرار عالم کو دھوی ہے کہ اس نے دجا ل ہے ملاقات کی ہے۔ اور وجال اسکوخو و ہدایات ویتا ہے۔ اب رہایہ سوال کر دجال کے بارے میں توبیآتا ہے کہ اسکے پاس ہر طرح کی توب ہوگی اور وہ و نیا بھر میں اپنی حکومت قائم کر دیگا۔ اسکا جواب میہ ہے کہ دجال کی جس خاص توب کا ذکر حدیث میں آیا ہے وہ اسکے خدائی کے اعلان کے بعد اسکواستعال دجال کی جس خاص توب کا ذکر حدیث میں آیا ہے وہ اسکے خدائی کے اعلان کے بعد اسکواستعال کرسکے گا۔ علامہ ابن ججڑنے فی الباری میں بیفر مایا ہے کہ اسکے ذریعے خلاف عادت واقعات کا دونما ہونا اسکے خدائی کے اعلان کے بعد ہوگا۔

سے عالمی مذہب کے لئے کیے راہ بموار کی گئی۔اور د جال کے آئے کے لئے کیسی تیاریاں جیں۔ ذراملۂ حظے فرمائے:

"امریکہ کا بیفرض ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے زیرِ تکرانی الین فوج کی تفکیل میں مدودے جو تیزی سے حرکت کر سکے۔اس فوج کی تعداد پہلے مرسلے میں ساتھ ہزار ہواور ہارہ ملکوں ہے اسکی تفکیل ہو'۔ (مقالدنگار جوزف نائے مسابق امریکی وزیر خارجہ کے معاون بنو بارک ٹائمنز افروری ( = 199F

" اگر واقعی عالمی امن قائم کرنا حاہے ہیں تو نہ سرخ فوج کی ضرورت ہوگی نہ امریکی فوج کی ہمیں نیگلوں ہیٹ لگائے متعدد ملکوں پرمشتل بین الاقوامی فوجی طاقت جاہئے۔ یہی فوج عالمی امن قائم كرسكتى ہے "۔ (غويارك نائمنر اافروري1997ء)

واضح رہے کہ یہودی نیلے رنگ کو د جال کی آ فاقی حکومت کی علامت بمجھتے ہیں۔

كرائے كى فوج ... بلك واثر

مديرائيويث فوج بجسكى خدمات امريكي حكومت في افغانستان وعراق كے علاوہ اور تي جگہوں برحاصل کیں۔اسکو 1966 میں ایک ارب یق امریکی اور نیوی کے سابق بیل ایرک ینس نے قائم کیا۔اوگوں کا خیال ہے کہ اسکے اصل روح روال ڈک چینی اور ڈ نالڈ رمز فیلڈ ہیں۔ابرک برنس کا بیذاتی عسکری اڈہ و نیا کا سب سے بڑا پرائیویٹ عسکری مرکز ہے۔بیامریکی ریاست کیرولینا میں 7000 ایکرز مین بر پھیلا ہوا ہے۔اس وقت بلیک واٹر کے 2300 افراد مختلف ملکوں میں کام کررہے ہیں۔ جبکہ ہیں ہزار تیار بیٹے ہوئے ہیں۔ بلیک واٹر کے یاس اپنے میں سے زائد جہاز ہیں جن میں گن شب بیلی کا پٹر بھی ہیں۔ جان نیگر و بو نے اور ز لیے لیل زاد کی سیکورٹی بھی بلیک واٹر کرتی تھی۔ا سیکے علاوہ اکثر سفارت کاروں کی سیکورٹی اسیکے ڈ مدرہی ہے۔اس ماری میں ۲۰۰ سے پہلے بنیک واٹر بلکل خفیہ مجھی جاتی تھی اور امریکہ میں اعلی حکام تک کواس بات كاللمنيس تفاكرام كي حكومت في دہشت گردي كے خلاف جنگ كوايك برائيويت ادارے كو تھك یرد یا ہوا ہے لیکن اس مارچ ۲۰۰۴ کوعراق کے شہرفلوجہ میں ایک واقعے سے اسکے بارے میں لوگوں کوچیلی بارتعلم ہوا۔

اس ادارے کے جارفو جیول کوفلوجہ والوں نے تمین لگا کر ماردیا۔ اسکے بعد شہریوں کے ججوم نے اٹنی لاشوں کوجلا کرشیر کی گلیوں میں گھسیٹا اور دریائے فرات کے بل پراٹکولٹرکا دیا۔ بلیک واٹریسی بھی جنگ یا امن کوامر کی حکومت ہے جھیکے پر لیتی ہے اور پھرائی مرضی ہے مطلوبہ نتائج حاصل کرتی ہے۔اسکے لئے ایک طریقہ تو یمی ہے کہ کرائے کے فوجی امریکہ میں بھرتی کئے جاتے ہیں اور پھر انحیں جنگ زدہ علاقوں میں امریکی فوج کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے۔لیکن انکا سارانظام امریکی فوج ے الگ ہوتا ہے۔ حتی کہ امریکی حکومت کوا ہے مرنے والوں کی تعداد بھی نہیں بتائی جاتی۔
دوسرا طریقہ میہ ہے کہ میدا مریکہ ہے باہر کسی بھی ملک کی فوج کو کرائے پر لے لیتے ہیں اور
ایت اہدا ف انکو بتا دیتے ہیں۔ مثلاً افغانستان ہیں انہوں نے افغان بیشل آری کو کرائے پر لہا ہوا
ہے اور انکو دن کے حماب سے اجرت ادا کرتے ہیں۔ پاکستان ہیں بلیک واٹر کئی سال سے کام کر
د ہی ہے۔ اور یہاں مقامی پاکستانیوں کو اجرت پر رکھا ہوا ہے جوانے لئے کام کرد ہے ہیں۔

ميڈيا.... دجال کابر اجتھيار

عن حمليفةً قبال ان اخوف ما اتخوف عليكم أن تؤثروا ماترون على ماتعلمون وأن تضلوا وأنهم لا تشعرون. (اتن الي شية ٥٠٣/٤)وفي اسناده من لم يسم

حضرت حذیفہ یف فرمایا تمہارے بارے میں میں جس چیز گاسب سے زیادہ خوف محسوں کرتا ہوں وہ ہے میہ بات ہے کہتم اپنے علم کے مقابلے اس بات کوتر جیج دو گے جسکوتم و مکیےرہے ہوگے۔اورتم گمراہ ہوجاؤ گے اور تمہیں پیتا بھی نہیں چلے گا۔ (این انی شیبۃ ۲۰۲۷)

۱۹۵۸ء میں سوئٹر رلینڈ کے شہر 'بال' میں تین سو یہودی دانشوروں ہفکروں بلسفیوں نے ہرزل کی قیادت میں جمع ہوکر پوری دنیا پر حکمرانی کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ بیمنصوبہ انیس پروٹو کولز کی صورت میں پوری دنیا کے سامنے عرصہ ہوا آچکا ہے۔ اس میں جہاں اور چیزوں کو قبضے میں لینے برزور دیا گیا تھا وہیں میڈیا کے بارے میں سے مواقعا:

اور حکومتیں انکو قبول کرنے پر مجبور ہوجا تھیں۔ہم یہودی ،ایسے دانشوروں،ایڈیٹروں اور نامہ نگاروں کی حوصلہ افزائی کریگے جو بدکر دار ہوں (امریکہ اور بھارت کی حمایت میں بولنے والے آپکے سامنے ہیں۔راقم)۔اور خطرناک مجرمانہ ریکارڈ رکھتے ہوں۔...ہم ذرائع ابلاغ کوخبر رساں ایجنسیوں کے ذرائع ابلاغ کو جہر دنیا کوجس رنگ کی تصویر دکھانا جا ہیں گے وہ بوری دنیا کود کھنا ہوگی۔

یہود بوں نے جومنصوبے بنائے اسکو حقیقت کا روپ بھی دیا۔ دنیا بھر کے اخبارات میں ایک چھوٹی می خبریا تصویر بھی یہود یوں کی اجازت کے بغیرا خبار کی زینت نہیں بن سکتی۔

ونیا جرکے اخبارات، رسائل اور ٹی وی چینل انہی خبر رسان ایجنسیوں سے خبر ہیں اور تصاویر حاصل کرتے ہیں۔ تمام بوی خبر رسان ایجنسیاں رائٹر، اے پی (A.P.) اور اے ایف پی حاصل کرتے ہیں۔ تمام بوی ملکیت ہیں۔ ان ہیں سب سے زیادہ مشہور رائٹر ہے۔ اسکا بانی جولیس رائٹر ۱۸۱۲ء میں جرمن ہیں ایک میبودی گھرانے ہیں پیدا ہوا۔ آپ ذراانصاف سے فیصلہ کیجئے۔ رائٹر ۱۸۱۷ء میں جرمن ہیں ایک میبودی گھرانے ہیں پیدا ہوا۔ آپ ذراانصاف سے فیصلہ کیجئے۔ جس میبودی کے بارے میں دنیا کے دوبرے ند بہ (اسلام اور عیسائیت) جموع ، فریب، بہتان، کردارکشی اور انبیا وجیس پاک ہستیوں پر بہتان اور قبل کی شہادت دیتے ہوں ، آج دنیا کا پڑھا لکھا طبقہ اس رائٹر کی خبروں کو وی کا درجہ دیتا ہے۔ اور جو ذبین میڈیا بنار ہا ہے تمام دنیا اس کو قبول کرتی جلی طبقہ اس رائٹر کی خبروں کو وی کا درجہ دیتا ہے۔ اور جو ذبین میڈیا بنار ہا ہے تمام دنیا اس کو قبول کرتی جلی حاربی ہے۔

دیدار طبقے کے خلاف پروپیگنڈہ ہویا مجاہدین کے خلاف بکواس، یہود بول کی بڑائی بیان کی جائے یا مسلمانوں کو جاہل اور غیر مہذب ٹابت کیاجائے، پڑھے لکھے مسلمان اسکی خبروں کو بچے مانے ہیں اور وہی انکانظریہ بن جاتا ہے۔ بی بی بھی رائٹر ہی سے خبریں لیتا ہے۔ بی بی ی خود بھی ہمیشہ سے یہود یوں کے زیر تسلط رہا ہے۔ یہ بی بی بی بی ہے جس نے مسلمانوں کو ایمان ویقین سے نکال کرشک و تذبذ ہے کا عادی بنادیا۔ اسلام اور اسلامی تحریکوں کے بارے بیں شکوک و بین جس آنا ، بی بی کا خاص تحذیہ جواس نے اسینے سنے والوں کو دیا ہے۔

شكوك كى چندمثاليس

"اسلام آباد بیس بم دھا کہ.....ا بھی تک کسی تنظیم نے ذمدداری قبول نہیں کی ... تاہم خیال کیا جا تا ہے کہاس بیس اسلامی شدت پسند ملوث ہو سکتے ہیں۔"" "موات میں اس معاہدہ ہو گیا ہے جسکا عوام میں خرمقدم کیا گیا ہے۔ لیکن بعض علقے اسکو قلومت کی بہائی تصور کررہے ہیں اور اندیشہ ہواں سے طالبان کوحوصلہ ملے گااور پنجاب میں موجود شدت بند بھی ایسا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ "
''ایک خاتون کی لاش مڑک کے کنارے کی ہے قبل کا سبب معلوم نہیں ہوسکا لیکن ایسا سجھا جا تا ہے کہ بیدا نہی لوگوں کا کام ہے جوعور توں کے گھرے نگلنے کے خالف ہیں۔ "لیکن کے ذریعے نامعلوم جرم بیداوارے جس پرتھو پنا چاہیں بآسانی تھوپ سکتے ہیں۔ سننے والوں کی عقل پر ماتم کرنے کودل چاہتا ہے کہ وہ جب بین رہے ہیں کہ انجی تک پچھ بیتہ نہیں چل سکا کہ بیکام کس نے کیا ہے۔ ندا تکواس کا لیقین کرنا چاہتے تھا۔ کیونکہ یہ خبر بھی تک پچھ بیتہ نہیں چل سکا کہ بیکام کس نے کیا ہے۔ ندا تکواس کا لیقین کرنا چاہتے تھا۔ کیونکہ یہ خبر بھی تک جاتی جلدی پچھ نہیں بیتہ چلا ۔ لیکن شخص والی بات پر ایمان لاتے ہیں اور افکا ذہن شخص والے بات پہنچا تا ہے جو یہ خبر رسال ادارے میں کھیلانا چاہتے ہیں۔ "کیکن ' کے بعد والے جو یہ خبر رسال ادارے پھیلانا چاہتے ہیں۔

## ورلڈٹر یڈسینٹر کی تناہی ....حقیقت کیا ہے؟

جولوگ استمبر کے حملوں کو یہود یوں کی کاروائی قرار دیتے ہیں اسکی اصل وجہ بھی میڈیا گا بنایا ہوا ذہمن ہے۔میڈیا نے دنیا کی تمام برائیاں، بے غیرتی کے کام، بزدلی، افراتفری، انتشار پاکستان اور دیگر مسلم ممالک کے گھاتے ہیں ڈال دیئے ہے۔اور تمام اچھائیاں، بہاوری کے کارنا ہے اور آمن وسکون مغربی معاشرے یا بندو معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ گویا کوئی مسلمان اس قابل بی نہیں کہ دنیا میں کوئی بہادری کا کام انجام دے سکے۔یہ موج عام ہے جوآپ کسی بھی میڈیا پرنظرر کھنے والے کی زبان سے سنتے رہتے ہیں۔ جولوگ استمبر کے حملوں کو جاہدین کی کاروائی مسلمان اس قابل ہے بی نبیادی عضر یہی کارفرما ہے کہا تکے ذہنوں میں سے بٹھا دیا گیا ہے کہ کوئی مسلمان اس قابل ہے بی بنیادی عضر یہی کارفرما ہے کہا تھے ذہنوں میں سے بٹھا دیا گیا ہے کہ کوئی مسلمان اس قابل ہے بی نبیس۔ بید جارے اس دنیا کو ابھی تک استی کی دہائی والی دنیا بی سجھے مسلمان اس قابل ہے بی نبیس۔ بید بیدار ہے اور بازی الٹ بھی تک استی کی دہائی والی دنیا بی سجھے سے بیں۔انکو طرفہ بیں کہا مت مجمد بید بیدار ہے اور بازی الٹ بھی تک استی کی دہائی والی دنیا بی سجھے سے بیل ۔انکو طرفہ بیس کی دہائی والی دنیا بی سجھے سے بیل ۔انکو طرفہ بیس کی دہائی والی دنیا بی سجھے دیے بیل ۔انکو طرفہ بیس کی دہائی والی دنیا بی سجھے دیے بیل ۔انکو طرفہ بیل کیا میں دیا کو ایک کی سے بیل ۔انکو طرفہ بیل کیا کہ دیا ہی کیا ہیل دیا بیل ہے بیل ۔انکو طرفہ بیل کیا کہ دیا ہی دیا ہی بیدار ہے اور بیل دیا تک کیا ہیں کیا ہیل کی دہائی دیا ہی کیا ہی کیا ہی کیا ہیل کیا کہ دیا ہی کیا ہیل کیا ہے کہ دیا ہیل کیا ہیل کیا ہی کیا ہیل کیا گھر کیا ہیل کیا گھر کیا ہیل کیا ہیل کیا ہیل کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا ہیل کیا گھر کھر کھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کھر کھر کیا گھر کیا گھر

ایک وجہ بیہ بھی ہے کہ بیالوگ میدان جہادے بہت دور ہیں اورائلو جہادے میدانوں سے
کوئی خبر نہیں مل پاتی۔ بلکہ انکی تمام معلومات اخبارات اور ٹی وی رپورٹوں پرجنی ہوتی ہیں۔ نیز بیہ
حضرات نہ تو ورلڈ ٹریڈسینٹر کی حقیقت کو بیجھتے ہیں اور نہ ہی بینٹا گون کو۔ وہ بس اتناجا سے ہیں کہ بیدو
مقار تیں تھیں ۔ بیدر حقیقت دو بت تھے جسکی تمام دنیا ہوجا کرتی تھی۔ بیٹھارتیں "طاغوت" تھیں

جنگو رازق مانا جاتا تھا۔ بیابلیس کی سیکڑوں سال کی محنت تھی جسکواس نے گذشتہ صدی بیس عملی صورت بیں چیش کیا۔ لیکن چنداللہ والوں نے کھوں بیس ملیامیٹ کردیا۔ بیافواہ خود بیودی دانشوروں کی جانب سے مغربی میڈیا کے ذریعہ پھیلائی گئی۔اسکے بعد مسلمانوں بیس موجود صحافیوں نے اسکو بوئی عہری تھی تا سمجھ کر پھیلانا شروع کردیا۔ نیزیہ خبر جہاد کے دشمنوں کی خواہشات کے مطابق تھی سوانھوں نے بھی اسکومن وعن قبول کیا۔

اس کھلی اللہ کی مدد کو یہودیوں کے کھاتے میں ڈالنے کا مقصدیہ تھا کہ ایک تو مسلمانوں کے حوصلے بلند نہ ہوجا کیں کہ جہاد کی قوت کے ذریعے امریکہ کو فلست دی جاسکتی ہے۔ دوسراخود یہودیوں کو سیارا دینا مقصد تھا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اگر یہودیوں کو بینہ بنایا جاتا تو دنیا بھر کے یہودی اسرائیل جانے ہے انکار کردیتے ۔وہ کہ سکتے تھے کہ تم خود امریکہ میں محفوظ نہیں ہوتو ہمیں اسرائیل میں کس کے جمروے جیجتے ہو۔

اس بارے میں جینے بھی ولائل دیئے گئے سب یہودی د ماغوں کی خرافات تھیں جو وہ بمیشہ حق کوشنبہ بنانے کے لئے شکوک پیدا کیا کرتے ہیں۔انگے دیئے گئے دلائل ہیں ہی اگر عقل دکھنے والاغور کرے تو تمام دلائل کو ایک دوسرے سے متفیاد یا نمیں گے۔تمام اعتر اضات کے تشفی بخش جواب موجود ہیں۔لیکن یہاں اس تفصیل کی مخوائش نہیں ہے۔

## مسلمان .. میڈیا کی نظر میں

میڈیا مغربی ملکوں سے متعلق خبروں کو مثبت انداز میں چیش کرتا ہے۔ائے ہاں کتنے بی تاپاک اورانسانیت سوزوا قعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں کیکن وہ ان خبروں کواس انداز میں پیش کرتے ہیں کرتے ہیں کہ سفنے والوں کواس میں بھی خوبی کا پہلونظر آتا ہے۔جبکہ مسلم مما لک کے بارے میں انکا انداز مکسل منفی ہوتا ہے۔انکی خبریں من کربس یوں لگتا ہے جیسے مسلم معاشرہ غیر منظم،اختثار کا شکار،افراتفری قبل و فارت گری اور بے چینی کا شکارہ ہے۔

پاکستان کے تمام ٹی وی چینل اوراخبارات آب اٹھا کرد کھے لیجئے انگو پڑھ کرا یے لگتاہے جیسے
اس معاشرے میں خیر کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں ۔اور یہ معاشرہ صرف اور صرف برائیوں کی آ ماجگاہ
بن چکا ہے۔ جہال انسان نما در ندے رہتے ہیں۔ جبکہ ہندوستان کے بارے میں خبریں اور تجزیے
اس طرح چیش کے جاتے ہیں جیسے ہندومعاشرہ ہم ہے بہت مہذب ہمنظم اوراقد ارکا پاس کرنے

والا ہے۔ بھارت کے بارے میں جواچھائیاں آپ سنتے ہیں وہ ای میڈیا کے اثرات ہیں ورنہ پاکستان اور بھارت کے معاشرے کا موازند کیا جائے تو ایسا ہی فرق آپ پاکیں گے جیسا کہ دور جا المیت اور بعثت کے بعد کا عرب معاشرہ۔

ہندوستانی معاشرہ جن اخلاقی پستیوں میں ڈوبا ہوا ہے اس تک پاکستان کو پہنچانے میں گل "پرویز" درکار ہوئے۔ پاکستان کے مسلمان (حکر ال طبقہ نہیں) جن اعلی افد ارکے حامل ہیں اسکو باہر ہے آنے والا ایک مسلمان (نہ کہ منافق) اچھی طرح محسوس کرتا ہے۔ کوئی بھی فرد یا معاشرہ اس بات ہے پہنچا جا تا ہے کہ اسکے اندر دوسروں کے لئے قربانی دینے کا جذبہ کتنا ہے ، مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کی کس طرح مدوسکتا ہے۔ یہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے۔ جن دانشوروں، ادیبوں اور کالم نگاروں کو آپ بھارت کی تعریف میں زمین و آسان ایک کرتے پاتے ہیں ان میں ہے بعض تو وہ ہیں جواپی تو می غیرت بھارتی شراب کی صرف ایک ہوتل کے بدلے بھی دیتے ہیں۔ پھیوہ ہیں جنگی آئیسی دہلی کی چکا چوند ہو کھ کر چندھیا جاتی ہیں پھر انہیں سب پھی جمک ہی خور آتا ہے۔ بھی بھی ارب سادہ ہیں جو چند دن بھارت میں گذار آئے اور" را "کے سماے نظر آتا ہے۔ بھی بھی بانوں کی میز بانوں کی میز بانوں کی میز بانی سے انتے متاثر ہوئے کہ اپنا آپ بی برا آگئے لگا۔

بہرحال بیز ہن سازی میڈیا کے ذریعے کی گئی ہے۔ورنہ بھارت کے بارے میں لوگوں کی این معلومات وتجربات بہت سطحی توعیت کے ہیں۔

# د ماغی تطهیریا برین واشنگ

برین واشنگ پرلیسی جانے والی کتابوں میں گنتاؤلی بان کی کتاب "سائیکالوجی گیدرنگ"
مشہور کتاب ہے۔ انسانی نفسیات کا تجزیہ کرتے ہوئے اس نے لکھا ہے" انسان خواہ کتنا ہی
مہذب اور باشعور وتعلیم یافتہ ہو، آگروہ کسی گروپ یا مجمع کے ساتھ رہے گا تو وہ مجمع کی ہی نفسیات
اور اسکی کیفیت کے تابع بن کررہے گا۔

ٹی وی کے اثر ات کا تجزیہ کرتے ہوئے برین واشنگ کے ایک ماہر تھیوڈ رایڈورڈ نے کہا کہ ٹیلی ویژن کی صورت میں انسانی دل و دماغ اور جذبات پر کلمل کنٹرول کرنے کا ایک زبر دست وسیلہ ہمارے ہاتھ آگیا ہے جس کا ہم خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔

نی وی آ کے سامنے ایسی چیز پیش کرتا ہے کہ آپ جا ہیں یا نہ جا ہیں انکو پسند کرنے پرخودکو

بجبور پائیں گے۔ وہ اس انداز سے بیش کر یکا کہ گویا اسکو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار

میں۔ دماغی تطبیر کے ایک ماہر فیڈرک ایمرے نے ٹیلی ویژن کی تصویروں کے گہرے اثرات کا

تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ اس در ہے مؤثر اور بحرا تکیز ہوتی ہیں کہ دیکھنے دالی کی تمام تر توجہ

اپنی جانب بھنچ لیتی ہیں۔ ٹی وی آنکھوں اور دماغوں کو غیر معمولی حد تک متاثر کرتا ہے۔ وہ اس

طرح کے آنکھ، آواز اور تصویر اور سابقہ معلومات کے در میان ربط وہ م آ بطکی کا کام بڑی تیزی سے

انجام دیتی ہے۔ الی صورت میں وماغ جبکا کام واقعات کا تجزیہ اور خبروں اور تصویروں کو مسلسل

دیکھنا اور نتائج نکالنا ہے اپنا کام اسلئے انجام دینے سے قاصر ربتا ہے کہ ہر لمحہ مناظر بدلتے رہتے

ہیں اس لئے وہ تیزی سے بدلتے ہوئے مناظر ومشاہدات کا تجزیہ کی صورت کرنے کے قابل نہیں

رہتا۔ اسلئے کہ الی صورت میں وماغ کے خلئے تیزی سے بدلتے مناظر کو کسی تجزیے اور کسی نتیج

رہتا۔ اسلئے کہ الی صورت میں وماغ کے خلئے تیزی سے بدلتے مناظر کو کسی تجزیے اور کسی نتیج

بوجاتے ہیں۔

تھیوڈ رایڈورڈ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ میڈیا کہ ذریعے لوگوں کو تھا ہیماندگی پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میڈیا رائے عامہ (Public Opinion) کی ترجمانی کرتا ہے تو یہ بھی سراسر جموث ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میڈیا رائے عامہ بناتا ہے جو چاہتا ہے لوگوں کو دکھا تا ہے اورای کو رائے عامہ کا نام دیدیا جاتا ہے۔

ہال بیکرلکھتا ہے کہ' اگر آپ چاہتے ہیں کہ امریکی سمی خاص خیال یا نظریہ کو قبول کرلیں تو آپکوصرف بیکرنا ہوگا کہ رائے عامہ کا سہارالیں۔اور پھر بیکہیں کہ رائے عامہ کا بیکہنا ہے پھرٹی وی اور دیگرمیڈیا براسکوشا کع کردیں۔

ئیوی دی یعنے والوں کے بارے ہیں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکونے ایک دیورٹ جاری کی تھی جس ہیں بتایا گیا تھا کہ پوری دنیا کے بچاسی (85) فیصدلوگوں نے ٹی وی کی وجہ ہے اپنے کھانے پینے ،سونے ،لکھنے پڑھنے اور کام کے پروگرام بدل دے ہیں۔ائی توت فیصلہ پرٹی وی اثر انداز ہوگیا ہے۔وہ آزادانہ طریقے سے فیصلے کرنے کے قابل نہیں رہے شعوری اور غیر شعوری طور پروہ ٹی وی اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے پروگراموں سے متاثر ہوتے ہیں۔'' طور پروہ ٹی وی اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے پروگراموں سے متاثر ہوتے ہیں۔'' وراصل ذہنوں کو برتیاتی البرول (Electronic Waves) کے ذرائع ابلاغ کے ایک وراضل ذہنوں کو برتیاتی البرول (Electronic Waves) کے ذرائع ابلاغ کے ایک وراضل دوسے کی درائع ابلاغ کے ایک وراضل کے درائع ابلاغ کے ایک وراضل کے درائع ابلاغ کے ایک وراضل دوسے کا درائع ابلاغ کے درائع کے درا

ہے جیسا کہ آپ جانے ہیں کہ برقیاتی البریں اور موسیقی کی البریں انسانی ذہن پر ہے شار الرات مرتب کرتی ہیں۔ ہر البراور دُھن کی تا خیر محلف ہوتی ہے۔ یبودی جادوگر ان البروں کی تا خیر کے بارے میں کافی معلومات ( تجربات) حاصل کر چکے ہیں۔ وہ جانے ہیں کہ کس البر کے کیا الرات ہوتے ہیں۔ اس کا مشاہرہ آپ موسیقی سننے والوں کی حالت و کچھ کر کر سکتے ہیں ، چنا نچے سائنسی طور پر ستایم کیا جاتا ہے کہ گھروں میں رکھے ٹیلی ویژن میٹوں کو اس طرح کی البری نشر کرنے کے لئے پر یہ ستال کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیلی ویژن و کھنے والے مردوخوا تین ، ذبنی پر بیثانیوں نفسیاتی عاربوں اور اعصاب کے کھیاؤ کے شکارنظر آتے ہیں۔

موسیقی کی اہریں انسانی دل کی موت ہیں۔البتداس بات کوصرف زندہ دل ہی محسوں کرسکتا ہے۔ نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رائے ہے گذررہ ہے تھے کہیں ہے موسیقی کی آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا نوں میں اٹکلیاں ڈال لیں اور ای طرح آ مے بڑے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم و ہاں ہے دور چلے گئے۔

ای لیے بہت کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جس کو ہماری آگاہیں دیکھ کتی البت ہمارالا شعوراس کو اپنے اندر جذب کررہا ہوتا ہے ۔ اور اصلا بھی وہ پیغام ہوتا ہے جو پروگرام تیار کر نیوالے ماہرین اپنے ناظرین کے ذہنوں میں بٹھا ناچا ہے ہیں ،اگر آپ اس بات کوسا کنفک انداز میں بچھنا چاہے ہیں ناظرین کے ذہنوں میں بٹھا ناچا ہے ہیں ،اگر آپ اس بات کوسا کنفک انداز میں بچھنا چاہے ہیں تو یوں بچھنے کہ تحرک تصویر جو آپ ٹی وی یاسینما اسکرین پروکھنے ہیں وہ ایک سیکنٹر میں ۵ فر بحزیا فر برختال ہوتی ہے اگر اس ایک فرز پر مشتل ہوتی ہے بعین ۵ ماکن تصویر دکھائی جائے تو یہ سیکنڈ کی ایک متحرک فلم بناتی ہے اگر اس ایک سیکنڈ کے درمیان ایک ساکن تصویر دکھائی جائے تو یہ سیکنڈ کا پینتا لیسواں حصہ لیتی ہے جس کو آگا تھا نہیں دیکھیے تھی تا ندر ہیٹھا لیتا ہے۔

اس طرح انسان ذہی طور ہے بینا ٹائز ہوجاتا ہے۔ وہ یہی جھر ہاہوتا ہے کہ اس کا ذہن آزاد ہے اور جوبھی فیصلہ پند وناپسند کے بارے میں وہ کررہا ہے وہ اس کا اپنا ہے لیکن میراس ہے چارے کی بجھی ہوتی ہوتی ہے۔ اس کی تا غیرا گرمز بیدد یکھنا چاہتے ہیں تو الیکشن سے پہلے ٹی وی پر چلنے والی خبر میں تجزیے ، مباحث اور سروے و یکھئے۔ عالمی تو تیس جس کو اسلام آباد میں بٹھا نا چاہتی ہیں تمام غیوی چینل اس کے لئے عوام کی ذہن سازی کررہے ہوتے ہیں چھے شعوری طور پر اور بچھ الشعوری طور پر اور بچھ الشعوری طور پر اور بچھ

کھانے پینے کی چیزوں پر میڈیا بری طرح اثر انداز ہوا ہے۔ اسکی شدت اتی ہے کہ نقصانات جانے کے یاد جود بھی لوگ کھانے پینے میں انہی چیزوں کا استعال کررہے ہیں جومیڈیا برد کھائی جاتی رہی ہیں۔

ذرامندرجدذيل چيزوں سے بارے ميں تحقيق سيجي:

معدے اور گھٹنوں کو تباہ کرنے کے لئے لوگوں سے مرسوں کا تبل چیٹر واکر کیمیکل سے تیار بناسیتی تھی اور تیل کی ایجاد ... جنسی طور پر کمزور کرنے کے لئے آ ہوڈین ملائمک ،جنسی انار کی پھیلانے کے لئے آئس کریم ، چاکیٹ ،گردے فیل کرنے کے لئے یہودی کمینیوں کی ڈبربندغذائی مواد ، بالوں کو خراب کرنے کے لئے کیمیکل سے بھرے شیمیو،جسم کو بچلانے اور بیار ہوں کا مرکز بنانے کے لئے فارمی افڈ سے اور مرغی غرض بے تاریخ ییں جواس ٹی وی کے ور ایجا انسانی زندگی بنانے کے لئے فارمی افڈ سے اور جنگے نقصا نات جانے ہوئے بھی لوگ نہیں چھوڑ پارہے ہیں۔عقلوں کے کا حصہ بن چکی ہیں۔اور جنگے نقصا نات جانے ہوئے بھی لوگ نہیں چھوڑ پارہے ہیں۔عقلوں کے ختم ہوجانے کی مثال ہولیوں کے قطروں سے بھی بردی کوئی ہو گئی ہے ؟

آپ کی بھی ٹی وی والے گھر کو دیکھ لیجے۔ انکا تمام طرز زندگی (Life Style) ٹی وی زدہ ہوگا۔ گھر کی سیننگر جی ٹی گھر میں رکھے پودے اورا نظر کھر کی سیننگر جی کہ گھر میں رکھے پودے اورا نظر رکھنے کی جگہ میں رکھے بودے اورا نظر رکھنے کی جگہ سب بچھ ٹی وی زدہ ہوگا۔ حالا نکدا کٹر بیجارل کوتو ان بودوں کی حقیقت کا بھی علم نہیں ہوتا۔ اسی طرح مختلف حتم کے کارٹون ، دروازے کے پردوں کے ساتھ گی گھنٹی ، اور مختلف جادوئی نشانات کولوگوں نے صرف ٹی وی پرد کھے کر گھر میں رکھا ہوا ہوا اورا پنے گھر کی برکت و سکون کو واج کی انہوں اور بھانڈوں کے ذریعے عالم اسلام کو تاہ کی ایش بیت کے دشمن یہودی صرف چند طوائفوں اور بھانڈوں کے ذریعے عالم اسلام کی اکثر بیت کواپناغلام بنائے ہوئے ہیں اور این کی سوچوں پر انہی کا قبضہ ہے۔

### ميثريااورافواهسازي

میڈیا میں اقوا سازی سے بڑے بنیادی مقاصد حاصل کئے جاتے ہیں۔ یہ اقوا بیں موام کے ایم سے افوا بیں موام کے ایم رہے افوا بیں موام کے ایم رہے افوا بیں موام کے ایم میں اور معاشرتی ستونوں پر قائم عمارت کو منبدم کرنا ، اسکے درمیان تقرقے کے نیج ڈالنا ہوتا ہے۔ جب عوام میں مایوی نا امیدی اور جھنجلا ہٹ کی کیفیت ہوتی ہے تو انھیں افوا ہوں کے ذریعیا مید کی کرن دکھا کر خفا کر خفاد کیا جاتا ہے۔ افوا ہوں کی خصوصیت میں ہوتی ہے کہ دوہ بہت جلد جنگل کی آگ کی طرح بھیل جاتی ہیں۔

#### آواز كاجادو

خیرنشر کرنے والے اوارے خبریں پڑھنے کے لئے ایسی آواز والے افراد کا انتخاب کرتے ہیں جنگی آواز وں بیس بحر ہوتا ہے۔ یہ آوازیں، سننے والوں کے ولوں بیس گھر کرتی جلی جاتی ہیں اور ولوں کا مرض بن جاتی ہیں۔ چنا نچے لوگ اگلے دن جب تک انکوس نہیں لیتے انھیں چین نہیں آتا۔ اسکے ساتھ ساتھ ان خبریں پڑھنے والوں کی آواز کا اتار چڑھا وَاورالفاظ کا انتخاب بھی ساتھیں پراثر انداز ہوتا ہے۔ آواز کے اس جادو کے اثر ات آپ ہر خبر سننے والے پرد کھے سکتے ہیں۔ مثلاً سوچنے اور سنتے کی صلاحیت کو متاثر کرنا، یقین سے نکال کرشکوک اور بے بیتین کی کیفیت میں مبتلا اور سنتے کی صلاحیت کو متاثر کرنا، یقین سے نکال کرشکوک اور ہے بیتین کی کیفیت میں مبتلا

# میڈیااورفکری مراہی

یبودی جس ڈگر پے مسلمانوں کی سوچ کو لے جانا چاہتے تھے دنیا ای ڈگر پے دوڑی چلی

جاتی ہے۔ تعلیم یافتہ لوگ بغیر نفع نقصان دیکھے، ہالی وُ ڈ اور ہالی وُ ڈ کی زلفوں کے اسیر ہیں۔ پیچ کو مجھوٹ اور جھوٹ کو بیاد یا گیا ہے۔ د جالی تو توں کے خلاف اس جنگ کو کیکے طرفہ دہشت گردی کی جنگ بنا کرلوگوں کے ذہنوں میں بٹھاد یا گیا ہے۔

د جائی قو توں کے خلاف و نیا مجر میں مجادین ہر سر پرکار ہیں۔ اور شجاعت و بہا دری ہمبر وابٹار
کی الیمی تاریخ رقم کررہے ہیں کہ امت کو بجا طور پران پرفخر کرنا جا ہے تھا۔ لیکن اس میڈیائے ایسی
گراہی میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے کہ اللہ ہی جسکو نکالنا جا ہیں تو وہی حق کی پیچان کرسکتا ہے۔ کفرو
اسلام کی اس جنگ میں لوگوں نے اس نظریہ کو اختیار کیا ہے جو د جال اور اسکے پیرو کاروں نے اس میڈیا کے ذریعے بھولایا ہے۔ حتی کہ ملم رکھنے والے حضرات بھی اس میڈیا کے ذہر سے محفوظ نہیں
میڈیا کے ذریعے بھیلایا ہے۔ حتی کہ ملم رکھنے والے حضرات بھی اس میڈیا کے ذہر سے محفوظ نہیں
د ہے۔ جیسا کہ حضرت حذیف نے فرمایا کہتم اپنے علم پراس چیز کو ترجیح دوگے جود مکھ دے ہوگے۔
اس طرح گراہ ہوجاؤ کے کہ محسوس بھی نہیں ہوگا۔

راقم اس تكليف ده بحث مين نبيل جانا جا بتا ... بتانا صرف بيرجا بتا بهول كه بية وصرف أيك

منی میں ہنگاہے پھوٹ پڑے ہیں ......بہت زیادہ بلا کتوں کا خدشہ ہے...ابھی تک سبب معلوم نہیں ہوسکا ہے ....ابیل الگتا ہے کہ اس میں وہی لوگ طوث ہیں جو اس سے پہلے معصوم انسانوں کا خون بہاتے رہے ہیں .....اور فرجی مقامات پر دھا کے کرتے رہے ہیں ...... خان اگرام کی بڑی تعداد کوئل کردیا گیا ہے اور الشیں خون میں تیررتی ہیں ..... اظرین دہشت گردول نے اللہ کے مقدر گرم شریف پر قبضہ کرلیا ہے اور دہاں موجود تجان کرام کو برشال بنالیا ہے جنکو وہ انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنا جا ہے ہیں ان میں چھوٹے بچے اور بڑی تعداد میں موجود ہیں ... ہر طرف چیخ و پکار ہے ... اور مدرکے لئے بچے پکار رہے ہیں ہمارے ورتی بھی موجود ہیں ... ہر طرف چیخ و پکار ہے ... اور مدرکے لئے بچے پکار رہے ہیں ہمارے ذرائع نے اطلاع دی ہوتا ہیں ہوتا ..... ابھی ابھی ذرائع نے اطلاع دی ہوتا ہیں ہوتا ..... ابھی ابھی اس ہے کہ جرم شریف کو انتیا کی مواجب ہیں ۔ وہشت گردول کا گوئی خد ہم شریف کو انتیا کی مواجب الدین اور اس اس استحادی فوج کے انجام کی خرکو سے ہے اتحادی فوج کی گئی بٹالین روانہ ہو چی ہیں ....... البت اس اتحادی فوج کے انجام کی خرکو جھیایا جائے گا۔

سفیانی کے لفکر کے بیداء میں دھنے تک کا جو وقت ہوگا اس میں جبوٹ فریب ، د جالیت ، اور میڈیا کی جاد وگری کا انداز ہ آپ کر سکتے ہیں۔ لوگ جب ٹی وی کی اسکرین پرمنی کے میدان میں ، خون میں تیرتی لاشیں لوگ و کچے رہے ہوئے ... مجتلف مناظر بار بار دکھا کر لوگوں کے ذہن میں د جالی میڈیا نے وہ سب بٹھا دیا ہوگا .....اس نفرت کویا د بیجے جو مولا ناعبدالعزیز کی گرفتاری کے د جالی میڈیا نے وہ سب بٹھا دیا ہوگا ......اس نفرت کویا د بیجے جو مولا ناعبدالعزیز کی گرفتاری کے د جالی میڈیا نے وہ سب بٹھا دیا ہوگا ......اس نفرت کویا د بیجے جو مولا ناعبدالعزیز کی گرفتاری کے

بعد لوگوں کی دلوں میں بھی ....جرم شریف پر قبضہ کرنے والے (امام مبدی) کے بارے میں میڈیا و یکھنے والوں کا کیا حال ہوگا۔ جو د کھی رہے ہونگے اس کواپ علم پرتر جے دینگے۔ایسے شخص کوامام مبدی تو ماننا دور کی بات ... بس اللہ حفاظت فرمائے لوگوں کی زبانوں سے کیا پچھنکل رہا ہوگا اسکا اندازہ کرنا مشکل نہیں۔البتہ وہ ایمان والے جوحق کا ساتھ دینے میں کسی سے نہیں ڈرتے ، جنگے دل حق کو قبول کرنے کے لئے کھے رہتے ہیں ،وہ اگر پہاڑوں کی غاروں میں بھی ہوئے تو انکوامام مبدی کے ظہور کا علم ہوجائے گا۔

## يرو يكنثر كاتوژ

میڈیا گی اہمیت اور اسکے اثرات کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔اب آپ کے ذہن میں بیسوال آرہا ہوگا کہ پھر ہمیں کیا کرنا جا ہے؟ کیا اخبارات ،ریڈیو اورٹی وی سے خود کو بالکل دور کرلینا جا ہے؟ یا پجر ہمیں بھی اپنا کوئی ٹی وی چینل کھول لینا جا ہے؟

میڈیا کے حوالے ہے ہمیں دوطرح کی پالیسی بنانی ہوگ۔ایک دفاعی اور دوسری اقدای۔
دفاعی بید کہ لوگوں کومیڈیا کی حقیقت ہے آگاہ کیا جائے۔ کیونکہ لوگ جن وباطل کے موضوع پر جب
بھی گفتگو کرتے ہیں تو انگی معلومات میڈیا پر بٹنی ہوتی ہے۔ وہی ذہن لے کروہ جن کے خلاف بول
رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ دلائل کے ذریعے انگی معلومات کی بنیا دوں کو ہلا دینگے تو شک کی جو
گارت انہوں نے تعمیر کی تھی وہ خود بخو دگر جائے گی۔ اسکے بعد آپ اصل حقائن سے انکوآگاہ
گرینگے۔اسکا فاکدہ بیہوگا کہ دجالی تو توں کے پروپیگنڈے کا میدان کم ہوجائے گا اور لوگ ایکے
زہرے محفوظ رہیں گے۔اسکے ساتھ ساتھ پروپیگنڈے کا میدان کم ہوجائے گا اور لوگ ایکے
د بینے بین کے جسی کر سکتے ہیں۔ سینہ بسینہ۔آپ پریٹان نہ ہو سے اور اپنے رب پرتو کل کرکے
روپیڈری کئے بھی کر سکتے ہیں۔ سینہ بسینہ۔آپ پریٹان نہ ہو سے اور اپنے رب پرتو کل کرکے
سینہ بسینہ اپنی دعوت کا آغاز کر دہ بھیے۔

سیند بسیند دخوت کا طریقد اور اسکے فوائد اگر دیکھنے ہوں نو تبلیغی جماعت کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنی بات نخاطب کے ذہن میں کیسے ڈالی جاتی ہے، اپنے خلاف ہونے والے پرو بیگنڈے کا تو ڈکس طرح کیاجا تاہے، یہ تمام با تیں آپ مملی طور پر تبلیغی جماعت سے سکھ سکتے ہیں۔ مخافین کے پرو بیگنڈ و کا بہترین انداز ہیں تو ڈکرنا تبلیغی جماعت کا خاص طرح انتیاز ہے۔ اسکے علاوہ مسلمانوں میں کوئی ایسی جماعت بندے کے علم میں نہیں جو اپنے خلاف ہونے والے

پرہ پیگنڈے کا تو ڈائی تیزی ہے کر لیتی ہو۔ بلکہ اور دینی جماعتوں کا حال ہے ہیکہ اسکے اینے کارکن تن اپنی جماعت اور قیادت کے بارے میں دخمن کی طرف ہے آئے پرہ پیگنڈے کو پھیلا رہ ہوتے ہیں ۔ حتی کہ جہاد میں مصروف مجاہدین کا بھی یہی حال ہے۔ پرہ پیگنڈے کوئ کر اسکوکسی اور کو سنا ناہی سب سے برڈی غلطی ہے۔ اس طرح آپ اپنے دخمن کے مقاصد پورے کر دہ ہوتے ہیں۔ جبکہ تبلیغی جماعت میں پہلا اصول ہی ہے ہے کہ ایسی بات کوفور آو ہیں روک و یاجا تا ہے اسکونہ آگے برد حایا جا تا ہے اور نہ برد حالے و یا جا تا ہے۔ یہی چز پرہ پیگنڈے کی موت ہے۔ یہ فود این موت میں جا تا ہے۔ یہی چز پرہ پیگنڈے کی موت ہے۔ یہ فود این موت میں جا تا ہے اور نہ برد حالے و یا جا تا ہے۔ یہی چز پرہ پیگنڈے کی موت ہے۔ یہ فود این موت میں جا تا ہے۔ یہی چز پرہ پیگنڈے کی موت ہے۔ یہ فود این موت میں جا تا ہے آپ کو پی خواد رکرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔

یہ در اصل قرآن کا طریقہ کار ہے، جواللہ تعالی نے جمیں واقعہ ا لک میں بتلایا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے بارے میں منافقین نے پروپیگنڈہ کیا۔ بعض سادہ لوح مسلمانوں نے سنااوراسکودوسروں سے بھی بیان کر بیٹھے۔

ام المؤمنین کی پاکدامنی کی گواہی ربّ کا نئات نے خود دی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو تعلیم بھی دی کہ دشمنوں کے ہرو پائینڈے کا نوٹرس طرح کرنا جا ہے۔

الولا اذ سمعتموه ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم حيرا وقالوا هذا افك مبين. ايما كيون نهواجب تم ق الن بات (تهمت) كومناتو ايمان والحمر داورا يمان والى عورتين مسلمانون كي بارے بين قير كا كمان كرتے اور بيك بدد ية بيتو كھلا بهتان ہے۔

الله نعالی مسلمانوں کو پہلی تعلیم ہیدے رہے ہیں کے مسلمانوں کے بارے میں اجھا گمان رکھنا جاہئے ۔ نہ کہ شک اور تذبذب جو کہ میڈیا کا خاصہ ہے۔

ولو لا اذسمعتموه قلتم ما یکون لناأن نتکلم بهذا سبخنک هذا بهتان عظیم اوراییا کیول ندگیا جب تم نے بیات کی کرتم بیکبددیتے ہمارے لئے مناسب نہیں کہ ہم اس پر گفتگو کریں۔ آپی (اے اللہ) ذات پاک ہے۔ بیتو بہت بڑا بہتان ہے۔
میشگو کریں۔ آپی (اے اللہ) ذات پاک ہے۔ بیتو بہت بڑا بہتان ہے۔
میسے وہ راز جو پر ویبگینڈے کی موت ہے۔

#### اقدا می دعوت

افتدای میک جہاد کے میدانوں ہے آنے والی خبروں اور دیگر حق و باطل کے موضوعات کے بارے میں اوگوں کو حقائق ہے آگاہ کیا جائے۔خصوصاً کالم نگاروں اور ٹی وی پر آنے والے

حضرات کو ییز جوالزامات بیبود یوں کی جانب سے مجاہدین پرتھو ہے جارہ جی آب اس میں محذرت خواہانہ یا دفاعی رویہ اختیار ہالکل نہ کریں ۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ معصوم شہر یوں کو مارہا کہاں کی انسانیت ہے؟ کیا اسلام اسکی اجازت ویتا ہے؟ آپ اسکے جواب میں اسلام کی صفائی بیان کرنے پر نہ لگ جا نمیں ہلکہ سوال کرنے والے پر النے سوالات کی ہوچھاڑ کردیں ۔ امریکی شہری علی صرف معصوم ہیں ۔ فاسطین ۔ مشمیر ۔ عراق و افغانستان میں آگ میں زندہ جلاد کے جانے والے انسان نہیں تھے؟ امریکیوں کے فیکس پر پلنے والی فوج نے جو پچھ فلوجہ (عراق) میں کیا ، قندوز وشہر غان میں کیا وہ انسان نہیں تھے۔ آپ اس کیا ، قندوز کہر غان میں کیا وہ انسان نہیں تھے۔ آپ اس کی جو پی اس کے بجائے الٹی چڑھائی کریں۔

قرآن کریم نے جمیں دعوت کا بہی انداز سکھایا ہے۔ جب بھی کا فرول نے کسی فاص مستلے پر مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بنایا قرآن نے اسکی صفائی وینے کے بجائے انکو الزامی جواب دیا۔ مسلمانوں نے جب بھی اسلام یا مسلمانوں کے بارے میں کوئی اعتراض کیا قرآن نے انکوا نکااصل میچرہ دکھلا کرائی زبانیں بندگیں۔

آج ہوئے ہوئے مسلم دانشور یہودیوں کے اعتر اضات من کردفاعی اورمعذرت خواہا ندرویہ افتدیار کر لیتے ہیں گویا (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تھم نازل فرما کرمسلمانوں کوشرمندہ کردیا ہو۔ چنا نچے سماراوفت اپنے دفاع ہیں جی گذار دیتے ہیں۔اوراصل مسئلے کی طرف آنے کا موقع ہی مہیں ماتا۔ جماری کوشش میں جونی جا ہے کہ لوگوں کواصل مسئلے اوراختیا ف کی بنیاد کا علم ہو۔

جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ اپنائی وی چینل ہونا چاہئے یا نہیں تو اس بارے میں لوگوں کی اکثریت میہ چاہتی ہے کہ انکا اپنائی وی چینل ہونا چاہئے۔ اسکی شرقی حیثیت کے بارے میں تو علاء ہی بات کر سکتے ہیں میطالب علم اس قابل نہیں کہ اس بارے میں کوئی بات کر سکے۔ البتہ جہاں تک لوگوں کے خیال کا تعلق ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اکوئی وی چینل چلانے کے نظام کے بارے میں کمل معلومات نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ بیجھتے ہیں کہ اپنائی وی چینل کھول کر آپ تفرواسلام کی اس جنگ میں اوگوں کو حقائق ہے آگاہ کر سکیں گے تو آپکا یہ خیال بالکل درست نہیں ہے۔ جق و باطل جنگ میں اوگوں کو حقائق ہے آگاہ کر سکیں اسکوا حادیث کی روشنی میں دجال کا انشکر شاہت وسائل کی جگر کہ امریکہ کی روشنی میں دجال کا انشکر شاہت

کرنے کی اجازت ہرگزشیں دی جائے گی۔ دنیا کے کی بھی حکران پرآپ جتنی جاہیں تقید کرلیں

لیکن اصل خرابی کی جڑا بلیس کے نظام پر تنقید برداشت نہیں کی جائے گی۔ بلکہ اس جمہوریت کے
طاخوت کو آپ کو بھی پوجنا پڑے گا۔ آپ جس میڈیا کو آزاد تبجھ رہے ہیں یہ یہودی خبر رسال
ایجنسیوں کی مضبوط بیڑیوں ہیں قیدایسا ادارہ ہے جو صرف وہی دکھا سکتا ہے جو دجالی تو تی چاہتی
ہیں۔ اگر بھی کوئی کا کم نگار مدیریا ٹی دی کا اینکر پرین انکی مرضی کے خلاف جانے کی خلطی کر بیٹھی تو
ہیں۔ اگر بھی کوئی کا کم نگار مدیریا ٹی دی کا اینکر پرین انکی مرضی کے خلاف جانے کی خلطی کر بیٹھی تو
اسکی پوری قیمت اسکو چکانا پڑتی ہے۔ سینے کی حساسیت کے اعتبارے یہ قیمت ہوتی ہے جو تو کری
سے لے کر زندگی سے محرومی تک جاتی ہے۔ اس بدمعاشی کے اظہار میں خلا ہری رواداری کا لحاظ بھی
شہیں رکھا جاتا بلکہ پروگرام کے دوران اگر کوئی حساس توعیت کے مسئلے میں لوگوں کو جھا کی ہے آ

اگرآپ کا اپنائی وی چینل نہیں ہے تب بھی میدان نہیں چیوڑ نا چاہئے بلکہ موجودہ وسائل ابلاغ کو بہتر ہے بہتر انداز میں استعال کرنا چاہئے۔ دستیاب وسائل ابلاغ کو بہم کیسے اپنے لئے استعال کرسکتے ہیں اسکے لئے بہم عراق جہاد میں ابو مصعب زرقاوی شہید ؓ کے طریقہ کار ہے استفادہ کرسکتے ہیں۔ زرقاوی شہید ؓ نے امریکہ کونہ صرف میدان میں قلست دی بلکہ میڈیا کے بحاذ پرائی کاری ضرب لگائی کہ بور پین فوج کے ساتھ ساتھ برطانیہ و امریکہ کو بھی فوج کی واپسی کا اعلان کرنا پڑا۔

جمیں اس بارے میں سوچنا چاہئے جوہم کر سکتے ہیں جو ہمارے بس سے باہر ہاس پر وقت شائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ جہادے میدانوں سے تعلق جوز ہے آگر یہیں کر سکتے تو کم از کم ان میدانوں سے آغوالی خبرواں سے آغوالی خبرواں سے آگاہ رہے گار تا سیجے کہا تکے خلاف ہو غوالے پر و پالگنڈ سے کا تو ڑکھیے اور لوگوں کو حقائق بتائے ۔ اپ ووستوں کو اپ ساتھ ملائے ، ای میل ، خطوط ، بہفلٹ مراسلات غرض سر جوڑ کر بیٹھے اور زیادہ سے زیادہ محنت کیجے ۔ تو اللہ تعالیٰ آپی محنت میں برکت پیدا فرماد یکے ۔ شرط یہ ہو کہ اخلاص کے ساتھ جبد مسلسل جاری رہے ، ورنہ بقول شاعر باتوں سے بھی بریل ہے کسی قوم کی تقدیر

# عالمی ادارے ....دحال کے معاون

آئی ایم ایف اور ورلٹر بینک: بیدونوں کیا ہیں۔انیہ یمبودی بینکاروں کا نام آئی ایم ایف یا عالمی بینک ہے۔ وی اسکے سیاہ سپیدے مالک ہیں۔

## شیطانوں کا مرکز...عالمی ادارہ صحت (W.H.O)

میدوہ شیطانی ادارہ ہے جس نے انسانیت کی تذکیل کر کے ابلیس کوخوش کرنے کا عبد کر رکھا ہے بیمال موجود افراد سرتا پیرشیطانی صفات کے حامل ہیں ۔ جن کی زندگی بشتی کھیلتی بستیول کو موذی امراض کا شکار بنانا اور پھران مریضوں پرنت نئے تجربات کرنا ہے۔

جراثیمی بختیات میں اس اور کے بیاروں (Biological Weapons) کے بارے ہیں تحقیقات میں اس اوارے کا بنیادی کر دارہے۔ پھران بخصیاروں کے تجربات کرنے کے لئے اسکے پاس بہت وسیح میدان موجود ہے۔ ونیا بھر میں مریضوں پر بیاس کے تجربات کرتے ہیں خصوصاً آفات زدہ علاقوں میں مریض ان کا آسان شکار بوتے ہیں ایسے بہت سارے واقعات منظر عام پرآ چکے ہیں لیکن جوخفیہ ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ ہیں۔ چونکہ بیاشیطان صفت ڈاکٹر مسیحائن کر پناہ گزینوں کے پاس جاتے ہیں اور پھرآفت زدہ علاقوں میں کوئی یہ پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا کہ جودوائیاں مریضوں کونقسیم کیجار ہی ہیں وہ کسی ہیں گفذا ریدڈاکٹر باسانی ان دوائی نما ہتھیاروں کے تجربات کرتے رہتے ہیں۔

ا بنمی تابکاری والی روٹیال مریضوں کو کھلانے کے واقعات ریکارڈ پرموجود ہیں۔ پولیو سے قطروں کی شکل میں خطرنا کے قتم کے جراثیمی ہتھیار اس وقت کا میابی اور بغیر کسی مزاحمت سے یا کستان کے کوئے کوئے میں پلائے جارہے ہیں۔جس سے ایڈز وغیرہ کھیلے گا۔ ایڈز کے دائری (H.I.V) کے بارے میں تواب یہ بات نابت ہو چک ہے کہ اس کوان جیسے ہی شیطان صفت وُاکٹروں نے لیمارٹری کے اندر تیار کیا تھا اور پھر د نیا میں اس کو پھیلا یا گیا۔ یہ کام با قاعدہ (W.H.O) کی تحریری اجازت ناہے ہے ہوا۔ ای طرح یہ ادارہ انسانی اعضاء پرمختلف تجربات کرتا رہنا ہے د نیا کے مختلف حصول ہے انسانی اعضاء اسمگل کئے جائے ہیں اورمختلف اعضاء کو امپینالوں سے چوری بھی کرایا جاتا ہے۔

الیی بی ایک چوری برطانیہ کے ایک ہمپتال میں پکڑی گئی جوہیں برس تک سے غیرانسانی عمل کرتا رہا۔ اس ہمپتال میں بچوں کے دماغ نکال لئے جاتے تھے اور ان کو پرائیویٹ اداروں کو فروخت کردیا جاتا تھا۔

بچوں کو ذراع کرنے کے واقعات آپ دنیا بھر میں سنتے رہتے ہیں لیکن اتنا جان لیجئے کہ جو ملزم ایسے واقعات میں پکڑا جاتا ہے وہ اصلی نہیں ہوتا۔ بلکہ پولیس کسی کوبھی ' حیارہ'' بنا کرمیڈیا کے سامنے پیش کرویتی ہے اور اصل شیطانوں کی طرف کوئی اخباریا ٹی وی والا انگی اٹھانے کی جرأت بھی نہیں کرسکتا۔

## خاندانی منصوبه بندی

اس منصوب کواس طرح عملی جامه بیبنایا گیا که کوئی گھراور کوئی فرداسکے اثرات سے محفوظ نه

رہ سکا۔ اس میں بڑا کردار میبودی ملٹی پیشنل کمپنیوں نے ادا کیا جنھوں نے کھانے پینے گی اشیاء میں ایسے کیمیاوی اجزاء شامل کرنے میں آسانی مضوبہ بندی کے نتائج حاصل کرنے میں آسانی ہوئی۔ مثلاً آیوڈین ملائمک، بناسپتی تھی اور کو کنگ آئل ہی سل انسانی کے لئے الیمی تباہ کن چیزیں ہیں کہا تھے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن دجال کے لوگوں نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بچوں کے ڈے بندوودھ سے لے کرچیپی، کوک اور دیگر مشروبات سے رہی سہی صحت والوں کو بھی بستروں سے لگا دیا۔ بچوں کی چا کلیٹ، والز آئسکر یم اور اس طرح تقریباً چھ بزار زہر ملے کیمیکل کھانے پینے کی چیزوں میں استعال ہور سے ہیں جسکے نتائج آپ اسپتالوں میں باستعال و کیمی علی مرض میں بے تحاشا اضافہ بیا سے استعال سے شوگر کے مرض میں بے تحاشا اضافہ بیا سے استعال سے شوگر کے مرض میں بے تحاشا اضافہ بیا ہوں ہے۔

اگرآپ د جال اور اسکے شیطان صفت یہودی دوستوں کے بارے بین تھوڑا بہت جانے ہیں ،اور ریب بھی جانے ہیں کہ دنیا کی آبادی خصوصاً مسلمانوں کی آبادی کو کم کرنا اسکے لئے کتااہم ہے تو پھر بیافسوس ناک حقیقت بھی جان لیجئے کہ وہ آپ ہی کے ہاتھوں آپ کی موجودہ نسل کوابیا زہر پلارہ جیسی جسکی اثرات چند سالوں میں آنا شروع ہوجا کیں گے۔ یہ پولیو کے قطرے ہیں۔ایسے قطرے جنگی حقیقت نہ پلانے والے جانے ہیں اور نہ بچوں کے والدین۔

يوليو كے قطرے يا...ايدز كا جھيار

جونہیں جانے ایکے لئے پی تحقیقی رپورٹ روز نامدامت کرا چی کے شکر یہ کے ساتھ شاگع
کی جارتی ہے۔ بیر پورٹ سائنسی حقاکت اور ماہر سائنسدانوں کی تحقیق پر بٹن ہے لبغدا اسکے مقابلے
میں کسی نامعلوم عالم کا فتو کی ، یا کسی سیاسی لیڈر کے دیواروں پر چسپاں پوسٹر کوئی وزن نہیں رکھتے۔
ہیار یوں سے بچاؤ کی و کسینیشن کی اس عالمی مہم کے حوالے سے صرف افریقتہ کے فریب، جابل اور
وہمی یا پھر پاکستان کے اسلامی انتہا پہند تحفظات کا شکار نہیں بلکد دنیا بھر کے نامی گرامی سائنس دان،
طبی ماہرین محققین اور عالمی آبادیاتی مسائل کے ماہرین کی اچھی خاصی تعداد شروع ون سے اسے
انسانیت کے خلاف گری سازش قر اردے رہی ہے۔ ایسے تمام ماہرین اور تظیموں سے زیادہ
مہیں تو کم بھی قطعانیں۔ بیا لگ بات کہ میڈیا پر صرف یکھر فہ کہانی ہی سنائی جارہی ہے۔
دنیائے افریقیوں کے کئی قبائل کو نا بود ہوتے دیکھا۔ خوش فہم سے محققین کے مطابق

افریقہ کے ان قبیلوں کی 50 فیصد آبادی فتم ہوپی ہے، دیگر محققین کے مطابق پیشر ہے 70 فیصد ہے۔

یہ صورتحال انتاقیہ ہے؟ 1967ء میں سبرافریقی بندروں پرکام کرنے والے 7 محققین ایک نامعلوم

صورتحال انتاقیہ ہے؟ 1967ء میں سبرافریقی بندروں پرکام کرنے والے 7 محققین ایک نامعلوم

اور پراسرار بیمور بھک فیوریش جتالا ہو کر مرکئے تھے۔ یہ محققین جرمی کے شہر مار برک میں تھیق پر

مامور تھے ۔ صرف دو برس بعد لیحتی 1969ء میں بیمی پر اسرار بیمور بھک فیور یو گذرا میں

مامور تھے ۔ صرف دو برس بعد لیحتی 1969ء میں بیمی پر اسرار بیمور بھک فیور کی ایک اور

المور تھے ۔ صرف دو برس بعد لیحتی 1969ء میں بیمی پر اسرار ہیمور بھک فیور کی ایک اور

کا امراز آکٹر گوٹلیب اعتر اف جرم کر چکا تھا کہ اس نے 1960 کے دوران زائرے کے دریائے کا مگوکا یا تی

کا مجر ڈاکٹر گوٹلیب اعتر اف جرم کر چکا تھا کہ اس نے 1960 کے دوران زائرے کے دریائے

استعمال کرنے والوں کو وائر س متاثر کرنے کے لئے کیا تھا۔ بعد میں سراکے طور پرڈاکٹر گوٹلیب

کا محلی کی مقدار میں وائر س طابیا تھا۔ اس نے اعتر اف کیا کہ ایسا وریائی کا مگوکا یا تی

دخولی سوڈ ان کے والوں کو وائر س متاثر کرنے کے لئے کہا تھا۔ بعد میں سراکے جاتی ایک بیاری نے

جنولی سوڈ ان کے والوں کو امراز اس کی جان لے لی ۔ یہ بیاری دی کلر (قاتل) کہا تی جاتی ایک بیاری نے

گاؤں کے گاؤں اور خاند انوں کے خاند ان صفح بستی سے سے کا ل آزارنا می اس بیا دی کی کر روانا کی اس بیا دی کی کر دور انقیکشن اس کی جان لے لیتا۔

علامات بالکل و یہی بی تھیں جیسے ایڈز کے ۔ انسا کا ایکیو ین (Immune) سسٹم تباہ بی وجاتا اور کو گی

وسطی افریقہ سے جنوبی افریقہ معدنی دولت سے مالا مال ہے۔ انہی طلاقوں میں عجیب و غریب اور پراسرار وائر سول کا بھیلنا بھراس کا و بائی شکل اختیار کرنا اور نیتیج کے طور پر ہزاروں لاکھوں کو موت کی نیندسلا و بنا، کیا ہیسب ایک انفاق ہی ہے؟ آغاز میں ایڈز کوہم جنس پرستوں کی بیاری کا نام کیوں دیا گیا؟ کیا ایڈز وائرس کی گی ایک قدرتی آفت ہے جوافریتی ہرے بندر کے ایک عورت کو کٹانے سے پھیلا؟

1983ء میں ڈاکٹر اسٹر مکر لاس اینجلس میں گیسٹر واپنٹیز واو جی کی پر کیٹش کرتے تھے۔وہ
ا کیک ماہر چینھالوجسٹ ہیں اور فار ما گولو جی میں پی ایکی ڈی۔ڈاکٹر اسٹر مکر اور اس کے بھائی اٹاری ٹیڈ
سیکورٹی چیفک بینک آف کیلی فور نیا کی'' ہیلتھ مینٹینٹس آر گنا نز بیشن'' کے لئے پچھ تنجاویز تیار کر
دے تھے۔انیس ایڈز کے مریضوں کی تکبداشت کے طویل الدتی اقتصادی اثر اے معلوم کرنے

سے 1983ء میں ایڈز کے حوالے سے ایسی معلومات دستیاب نتھیں۔ دونوں بھائیوں کے پاس ایک بی آبیشن روگیا تھا کہ وہ اس نسبتانئ بیاری سے متعلق طبی لٹر پچر پر بی تحقیق کریں۔ تحقیق کا اغاز بی دھا کہ خیز ثابت ہوا۔ آئیس یقین کرنا مشکل ہور ہاتھا۔ خود دونوں بھائیوں کواندازہ نہ تھا یہ انکشاف ان کی زندگی کا دھارا ہی تبدیل کرے رکھ دے گا۔ آئیس 5 برس تک ایک ایسے صبر آزمادور سے گزرنا پڑے گا جس کا اختیام دی اسٹر یکر میمورنڈم کی تخلیق پر بوگا۔ دی اسٹر یکر میمورنڈم نامی یہ ویڈ یوٹیپ ہمارے دورکی متنازعہ ترین ویڈ یوٹا بت ہوئی۔ ویڈ یوٹیپ کے ساتھ ساتھ ایک ایسی ویڈ یوٹیپ ہمارے دورکی متنازعہ ترین ویڈ یوٹا بت ہوئی۔ ویڈ یوٹیپ کے ساتھ ساتھ ایک ایسی یادگار دستاویز بھی وجود میں آئی جے دی بائیوا فیک الرث (The Bio-Attack Alert) کا اس خام دیا گیا۔

میڈ یکل لٹریچر کی اسٹڈی کے دوران ان بھائیوں پر بیر حقیقت آشکارا ہوئی کہ ایڈز دائرس آو

برسوں پہلے معلوم ہو چکا تھا۔ ورلڈ ہملیتھ آرگنا ئزیشن کے نامورسائنسدان کی ایک تحریری درخواست ان

کے ہاتھ گئی۔ اس درخواست میں ان سائنس دانوں نے عالمی ادارہ صحت (WHO) سے ایڈز جیسے
وائرس کی تخلیق اوراس کے انسانوں پر اٹر ات نوٹ کرنے کی اجازت طلب کی تھی۔ وَ اکٹر اسٹر یکر
نے ایسے ہزاروں دستاویز ات سمامنے لائے جو بیٹا بت کررہے تھے کہ ایڈز کا وائرس دراصل
انسانوں کی تخلیق ہے۔

یدویڈ یو خاص طور پرڈاکٹر حضرات کے لئے بہت ضروری ہے۔ادھرائی طرف ڈاکٹر
اسٹر یکر کے ہاتھ ایسے دستاویز ی شہوت لگ رہے تھے جوایڈز کوانسانی تخلیق کردہ وائزس ٹابت کر
رہے تھے،اوھردومری طرف دنیا بحرکی حکومتیں طبی محکے اور طبی ماہرین ڈ رائع ابلاغ پر دنیا بحرکے
عوام کو بید کہائی سنار ہے تھے کہ افریقہ میں ایک ہرے بندر نے مقامی خاتون کو کا ٹااور یوں ایڈز کا
وائرس بندر سے خاتون اور پھرد نیا بحر میں پھیلا۔ڈ اکٹر اسٹر یکر کی تحقیق آگے بوجی تو مزیدا ککشاف
یہ ہوا کہ ایڈز کا بدوائرس لیبارٹری میں نہ صرف بنایا جاچکا تھا بلکہ بیاستعال بھی کرلیا گیا تھا اور اب بد
یہ واکہ ایڈز کا بدوائرس لیبارٹری میں نہ صرف بنایا جاچکا تھا بلکہ بیاستعال بھی کرلیا گیا تھا اور اب بد
گینو ٹی انسان کی بقاء کے لئے خطرہ بن چکا تھا۔ کیونکہ بیوائرس وہی پچھر کرنے لگا تھا جس کے لئے
اسٹ ڈیز ائن کیا گیا تھا۔ ڈ اکٹر اسٹر یکر نے امر یکہ کے صدر ، نائب صدر ، تمام امر یکی ریاست کے
گورنروں ، بنیٹر وں طبی ماہرین اور طبی اداروں کوخطوط لکھے گرکسی کے گانوں پر جوں تک ندرینگی۔
اسٹ اسٹ خطوط کے صرف 3 جوایات طبے تین امر یکی ریاستی گورنروں کی طرف سے۔

یے رپورٹ ٹائپ خبر 11 مئی 1987ء کولندن کے موقر ترین روز تا ہے دی ٹائمنر نے فرنٹ بڑے پرلگائی۔ سرخی میتھی خسرہ کیلئے لگائے جانے والے شکے ایڈز وائرس پھیلا رہے ہیں۔
(خرنٹ بڑے پرلگائی۔ سرخی میتھی خسرہ کیلئے لگائے جانے والے شکے ایڈز وائرس پھیلا رہے ہیں۔
اکٹ Pearce Wright)۔ بینرس رائٹ
س (Pearce Wright) کی اس رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت (WHO) کے ایک کششنٹ نے ادارے کورپورٹ دی کرزیمبیا ، زائرے اور برازیل ہیں خسرہ ویکسینیشن اورایڈز وائرس کے پھیلاؤ کے ورمیان تعلق کا شبرتھا۔ حقیق پریشکوک وشبہات درست نگلے۔ کششنٹ نے بیار پورٹ کی مطابق عائم کی گراس نے اے شاکھ نہیں کیا۔

(www.health.org.nz/aids.html リチ)

ویئرس رائٹ نے پھی سوالات اٹھائے ہیں۔ وہ پو چھتا ہے آخر برازیل لا طبی امریکا کا ایڈز اسب سے زیادہ متاثرہ ملک کیے بنا؟ ہین امریکہ تک ایڈز وائرس کا روٹ کیے بنا؟ برازیل اور جنوبی امریک ملک واحد جنوبی امریک ملک اللہ جن اللہ تھا جس نے خسرہ سے بچاؤ کی ایک بنینیشن مہم ہیں حصہ لیا تھا اور پھر یہی ملک ایڈز کا سب سے بڑا شکار بنا کیا بیا تھا آ ہے؟ زائر سے ہیں 33 ملین خسرہ کے لگے لگے گئے۔ زیمیا ہیں 19 ملین سزان ہے بڑا تھے ہیں۔ ہین کے 40000 باشند سے وسطی افریقہ ہیں رہائش نہیں ہے ان سب کوخسرہ سے بچاؤ کے شکے گئے اور پھریہ کھروں کولوٹے رائٹ کے مطابق ای پندیر تھے، ان سب کوخسرہ سے بچاؤ کے شکے گئے اور پھریہ کھروں کولوٹے رائٹ کے مطابق ای مہینے جنیو اکے نز دیک ایک میننگ کے بعد 50 ماہرین نے اطابان کیا تھا کہ جنوبی افریقہ کی ایک مینائی آبادی)۔ کیا ہیں ایڈز سے متاثر ہوجا میں گے (بینی جنوبی افریقہ کی ایک جنوبی اس کی تخواہ جی اور کی ایک ہوتے رہیں گے گردہ سب اپنامنہ بندر کھیں گے، کیونکہ انہیں اس کی تخواہ دی بیاتی ہے۔

1969 میں امر کی طبی جرنل میڈیکل نیوز میں یو نیورٹی آف سدرن کیلی فورنیا کے ڈاکٹر ولرڈائل مار ملزیت کی رپورٹ فرنٹ بیج پر شائع ہوئی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق خسرہ کے وکیسین 38 افراد پر کئے گئے تجر ہے ہے ٹابت ہوا ہے کہ خسرہ کے بیدو بکسین کینسر (ٹیومر) کا باعث ہیں۔ یہ 38 افراد بر کئے گئے تجر ہے ہے ٹابت ہوا ہے کہ خسرہ کے بیدو بکسین کینسر (ٹیومر) کا باعث ہیں۔ یہ 38 افراد بھی بھی کئی کینسر کا باعث بنے والے کیمیکازے را بیلے میں نہیں تھے ، مگر جب خسرہ کے ویکسین انہیں لگائے گئے توان میں کینسر کے ابتدائی اعلامات ظاہر ہونے گئے۔

جولائی 1969ء کوامر کی فوج کے ایٹر وائسٹر ریسری پر وجیکٹ ایجنسی (ARPA) کے قائر کیٹر ڈاکٹر میک آرتھر کا گھرلیں کے سامنے پش ہوئے اس نے کا گھرلیں کو بتایا: بید بیا تیاتی ایجنٹ ایٹرز ALDS یعنی (Acquired Immune Deficiency Syndrome) تھا۔ ایٹرز ALDA نے ایٹرز نامی بید بیا تیاتی ایجنٹ تیار کرنے کے لئے 10 ملین ڈالرما تھے۔ بیا یٹرز وائرس کے کا انسانوں بیس پائے جانے کے سما منے آنے ہوں برس پہلے کی بات ہے۔ کا گھرلیں کے کا انسانوں بیس پائے جانے کے سما منے آنے ہوں برس پہلے کی بات ہے۔ کا گھرلیں کے سمامنے ڈاکٹر نے بیالفاظ بھی کہے بیانتہائی متناز عالیہ ہو ہے۔ بہت بوگوں نے ایسی کی تحقیق کی سمامنے ڈاکٹر نے کیونکہ الن کے خیال بیس بیرسب دنیا کی بہت بزی آبادی کو ہلاک کرنے کا باعث موالے۔ 1961ء تا 1968ء کو دوران جب پینا گون بیس اس منسوی جراثی ہو بھی ہو تھیار پر بحث ہو لئے کی مرابرٹ کی فاراسیکر بیٹری آف ڈیفنس تھے۔ 1969 میں کار کے کفورڈ نے ان کی جگ کی تیاری کے مطال کو 1970ء کو دوران جب پینا گون بیس اس منسوی تھی جراثی ایجنٹ کی تیاری کے اعلان کو 15 ماہ گزر دیکھ تھے اور رابرٹ میک نمارا دیا گئر لیس کے سمامنے تھی تھی طور پر تو کھوئیس کہا جا سکنا گردنیا کی آبادی کے اعلان کو 15 ماہ گزر دیکھ تھے اور دوسر اپنے اختیار کر سے بچا جا سکنا گردنیا کی آبادی کی مین الاقوا کی بینیکا دول سے خطاب کے دوران کہا '' بھینی طور پر تو کھوئیس کہا جا سکنا گردنیا کی آبادی سیمن الاقوا کی بینیک تیار کی گئنگو ہے تھا اور دوسر اپنے اختیار کر کے بچا جا سکنا ہو ۔ پہلا ہے کیشر کی بیدائش بہت تین الائل بیا تھی کو دوران کہا '' بھینی طور پر تو جا دی جا کے ۔ اور کوئی راست تھی کی گئنگو ہے تین ان می انکات سمامنے آئے۔ پہلے آئیس کوٹ کر لیجئے۔

Promise and Power رابرٹ میک نمارا کی معیاری سوائے عمری ہے۔ ڈی بورا شاپلے (Deborah Shapley) کی کھی ہوئی یہ کتا بالٹل براؤن بوسٹن جس 1993ء کو شاکع ہوئی ۔اس کتا ہے جس جا بجا دنیا کی بوستی ہوئی آ یا دی کے حوالے سے میک نمارا کا نقطہ نظر بیان کیا گیا ہے۔ جہاں جہاں بردھتی آبادی کا موضوع جھیٹرا ہے وہیں میک تمارانے دنیا کی آبادی کو کم کرنے کی انتہائی ضرورت بیان کی گئی ہے۔ کتاب کے پچھا قتباسات ملاحظ فرمائے۔

1966ء میں میک نما رائے خبر دارکیا کہ دنیا گی آبادی جی این فی میک این کی National Product)

National Product کے مقالب کرواراوا کرنا ہوگا۔ 1969 میں یو نیورٹی آف نوٹریڈ کی گورٹروں سے حوالے سے قالب کرواراوا کرنا ہوگا۔ 1969 میں یو نیورٹی آف نوٹریڈ کی کے گورٹروں سے خطاب کے دوران میک نما رائے کہا آباوی کا بم ایٹری بم سے زیا دہ خطرنا ک ہے (صفحہ خطاب کے دوران میک نما رائے کہا آباوی کا بم ایٹری بم سے زیا دہ خطرنا ک ہے (صفحہ والے الاغراور وہنی طور پر کمزور بچوں کی نسبت خوش نصیب ہیں۔ میک نما راکی یا نیوگرافی شاپلے کا کہنا تھا ورلڈ بینک کی دنیا ہیں میک نما راکی یا نیوگرافی شاپلے کا کہنا تھا ورلڈ بینک کی دنیا ہیں میک نما راکے آبادی کے حوالے سے بینیالات بالکل نے تھے۔اعلیٰ ترین عہد یوار تک جیران تھے کہنے آنے والے اس سربراہ نے بید خیالات کہاں سے اختیار کے اورا چا تک ایک دران کے دوران؟

1973ء میں میک نمارا نے ورلڈ بینک کو پیشرح سونیا کہ وہ دنیا میں بڑھتی ہوئی آبادی،

اکانی خوارک اور خربت کا تعلق ثابت کرنے کے لئے اپنی توانا کیال صرف کرے۔ (صفحہ 510)۔

1973ء کو نیرو بی ( کینیا ) میں ورلڈ بینک کے سالانڈگورننگ باڈی اجلاس میں میک نماراالیک محصیس (Quantitative Goals For Population) پیش کیا۔ اور پھر نیرو بی اور میک نماراکا آبادی کے کنٹرول کا پانچ سالہ منصوبہ تو جیسے ہم معنی ہوگئے۔ انفاق دیکھتے نیرو ابی اور کینیا ایڈ زوائرس کے لئے ابتدائی اہم مقامات بن گئے۔ کینیا اور یو گنڈ امشر تی افریقہ کے وہ ممالک ہیں جہاں ایڈ زوبا کی شکل اختیار کر گیا۔ آئے ان دونوں ممالک کی 50 فیصد سے ذاکر آبادی ایڈ زوائرس سے متاثر ہے۔

© 1974 و بین ایک ربورٹ ساسنے آئی?Who Murdered Africa (افریقہ کو کس نے قبل کیا؟) ڈاکٹر ولیم کیمبل ڈوگلس (ایم ڈی) کی اس ربورٹ نے مغربی دنیا بیس کھلیلی مجادی۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے اپنی اس رپورٹ بیس کھا HIV (ایڈر دوائرس) بالآخر 1974ء بیس بٹالیا گیا (ڈوگلس نے Generically Engineered) افغا ظاستعال کئے)۔ پہلے اس کی پیشن گوئی کی گئی، پھراسے بنانے کی درخواست اور آخر میں بیرین گیا۔ ڈوگلس مزید بنا تا ہے ایڈ زوائرس کا بنیا کوئی حادثہ نیس تھا جو عالمی ادارہ صحت کے کسی تجربے کے دوران ہاتھ سے نکل گیا۔ بیانہائی سوچ بچار کے بعد تیار کیا جانے والا قاتل وائرس تھا جسے افریقہ میں تجرباتی طور پر کا میا بی سے استعال کیا گیا۔ افریقہ میں ایڈ ذ 1970 کے عشرے میں عالمی ادارہ صحت کی خسرہ بچاؤمہم کے محکول کے بعد پھیلا۔ بید حادثہ بیں تھا۔ بیسوچا سمجھا منصوبہ تھا۔

قار کین کے لئے الین کا نے ول کی کتاب Death: An Inquiry into the origin of Aids Epedemic کا مطالعہ

بہت مفیدر ہے گا۔ اس کینمر میر جی کے حوالے سے نیویارک ٹی، لاس اینجلس اور سان فرانسکو کی

ہم جس برست آبادی میں بیپا ٹائٹس بی دیکسین کے ذریعے ایڈز بچیلا نے کے منصوبے کوآشکارا کیا۔

افریقہ بیس ضرہ و کیکسین کے ذریعے ایڈز کی وبا کیسے بچیلا کی گئی؟ دستاویز کی ثبوتوں کے ساتھ موجود ہے۔

نصرف یہ بلکہا بیکن کا نے ول نے اس پورے منصوب میں حکومت کے تعاون کو بھی ثابت کیا

ہے۔ ڈاکٹر پیٹرڈ یوز برگ یو نیورٹی آف کیلی فورینا، برکلے میں با نیویمشری اور مالیکولر بیالو جی کے بروفیسراور دنیا کے معروف اور قابل احترام میٹر ووائر لوجست ہیں ان کے ساتھی والٹرگل کی برٹ فیل افعام حاصل کر بچکے تھے۔ دونوں سائنس دانوں نے ایڈز کے والے سے اصل حقیقت کے لئے فراجم کیا جانے والافنڈ روک دیا گیا۔

کے لئے فراجم کیا جانے والافنڈ روک دیا گیا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالج ضرور تھیلے گا۔ بیہاں تک کہ لوگ اسکو طاعون سمجھنے لکین گے (اسکے نیزی سے تھیلنے کی وجہ ہے )۔ (مصنف عبدالرزاق۔ ج: ۱۳مس: ۵۹۷)

1972 میں عالمی ادارہ صحت نے چیک کے خلاف افریقہ میں ویکسی نیشن کی مہم چلائی ادر لاکھوں لوگوں کو ایج آئی وی ایڈز کے جراثیم منتقل کردئے۔ یہ روتھ شیلڈ کے پروگرام کا حصہ تقا۔ پولیومہم کے بارے میں اگر خورے سوچا جائے کہ ایک ایسی چیز جو پاکتان میں نہ ہونے کے برابر ہے، وجالی اداروں کی جانب ہے اس پرار بول ڈ الرخرج کئے جارہے ہیں۔ کیسی ہمدردی ہے برابر ہے، وجالی اداروں کی جانب ہے اس پرار بول ڈ الرخرج کئے جارہے ہیں۔ کیسی ہمدردی ہے کہ جونہیں پلاتا اسکو پلاتے کے لئے پولیس کا سہارالیا جاتا ہے۔ نا درا ہے ڈیٹا حاصل کر کے ایک نے کی معلومات اپنے یاس رکھی جاتی ہے۔

خدارا اپنے پھول ہے بچوں کو ایڈر کے قطرے نہ پلوائے۔ آپ کے پیارے نبی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے وشمن نبی کی امت کوختم کر دینا چاہج ہیں۔ فوجوں کے ذریعے ، پانی بند کر کے ، غذا چیس کر ، کاروبار تباہ کر کے ، فیڈا پیس نالے لگوا کر ... آپ جو بھی ہیں ... ایکے لئے مسلمان ہیں ... نبی کے امتی ہونے رفخر ہے تو ہیں ... اگر آپ کوٹی سلم اللہ علیہ وسلم کامتی ہونے پر فخر ہے تو پیس ... نبی کے امتی ہونے پر فخر ہے تو پھر آپ ایک دشمن ہیں ... البذا اپنے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کوآپ بھی اپناوٹشن جمھ لیجئے ... اور افغانستان میں آئے ان تمام وشمنوں کو فتم کرنے میں اپنا حصد ڈالیے۔ ایکے خلاف کرنے والوں کے ساتھ کھڑے۔ خدا کے لئے دعا تمیں بیجئے۔ خدا کے لئے ... اپنے بچوں کو بچا لیجئے۔

ياني پر....عالمي جنگ

ین کے بارے میں راتم اپنی کتاب "تیسری جنگ عظیم اور دجال" میں تفصیل ہے لکھ چکا ہے۔ پاکستان کے دریاؤں کو مزید خنگ کرنے کے لئے بھارت دریائے جہلم ونیلم پر 62 چھوٹے بوٹ و تیم بنارہا ہے۔ جبکہ دریائے سندھ پر 13 ؤیم بن رہے ہیں۔ عراق وشام کا پائی ترک کے ذریعے رکوایا گیا ہے۔ فلطین اور اردن کا پائی اسرائیل نے بند کر دیا ہے۔ مصرے نیل کو خنگ کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ عالم اسلام کے خلاف پائی کے محافہ پر بید جنگ ورلڈ بینک اور رہا ہے۔ ای اوارے نیز کی اسرائیل اور بھارت کو ان دریاؤں پرڈ یم بنانے کے لئے چیے فراہم کئے۔ اوارے نیز کی ، اسرائیل اور بھارت کو ان دریاؤں پرڈ یم بنانے کے لئے چیے فراہم کئے۔ دیال کے عالمی ادارے مستقبل میں کس طرح پائی کو اپنے قبضے میں لیس کے اسکی ایک جھکے۔ اس رپورٹ میں و کیھتے چلیں۔

یانی کے بحران کی مثال بولیو یا (Bolivia) میں

"اس (بانی کے) بران پر توجہ دیتے ہوئے ورلڈ بینک نے بانی کی مجکاری کی پالیسی متعارف کرائی ہے جسکے تحت پانی کی بوری پوری قیمت وصول کی جائے گی۔اس پالیسی نے تیسری و نیا کے بہت سے ملکوں میں پر بیٹانی پیدا کردی ہے۔انہیں خدشہ ہے کدائے شہری نجی ملکیت میں آنے والے پانی کی قیمت برداشت نہیں کر پائینگے۔دوسال پہلے ورلڈ بینک نے،جسکے حکام نے بولیویا (جنوبی امریکہ) حکومت کی کا بینہ کے اجلاس میں شرکت کی،بولیویا کے تیسرے براس شہرکوچا باما میں صاف بانی کی فراہمی کیلئے 25 ملین امریکی ڈالرقر ضددینے سے انکار کردیا۔شرط

رکھی گئی کہ جب تک حکومت پہلے پانی کے نظام کوئی ملکیت میں نہیں دیتی اوراخراجات صارفین پر خبیس ڈوالے جاتے ، یہ قرضہ نہیں و یا جاسکتا۔ اس ضمن میں ہونے والی نیلامی میں صرف ایک بولی دبندہ کوزیر خور لایا گیا اور پانی کی فراجمی کا انتظام ایک ایسی ذیلی تنظیم کودیا گیا جسکی سریرای ایک بیک ایک بیک ، بری انجینئر گئی کمپنی کے پاس تھی۔ یہ کمپنی چین میں تین ڈیموں کی تغمیر کے سلسلے میں خاصی برنا ٹی رکھتی ہے۔ ان ڈیموں کی وجہ سے 1.3 ملین لوگوں کودوبار فقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا۔

جنوری 1999 میں اس کمپنی نے ابھی کام شروع بھی نہیں کیا تھا کہ پانی کی قیمتیں دوگنا کردیں۔ بولیویا کے زیادہ ترشہر یوں کے لئے اب پانی غذا سے زیادہ مہنگا ہوگیا۔ بالخصوص جو کم آمدنی رکھتے تھے یا بیروزگار تھا کئے لئے مسئلہ نا قابل برداشت ہو گیا۔ پانی کے بل انکے گھر کے مالین بجٹ کی آدھی قم اپنے ساتھ بہالے جاتے ۔ زخموں پرنمک چیئر کتے ہوئے ورلڈ بینک نے پانی کی فجی ملکیت رکھنے والے مراعات یافتہ اوار سے کو پانی کے فرخ مقرر کرنے اور انھیں امریکی والروں میں وصول کرنے کی اجارہ داری دیدی ساتھ ہی سیا اطلان کردیا کہ اسکا کوئی قرضہ پانی کے فریب میں وصول کرنے کی اجارہ داری دیدی ساتھ ہی سیا اعلان کردیا کہ اسکا کوئی قرضہ پانی کے فریب صارفین کوسیسٹری و سے کے لئے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ کی بھی ذریعے سے حاصل ہونے والے پانی کے مواث کر پائی کوئی کوئی سے ہی کیوں نہ نگالا جائے ، کے حصول پر پابٹری لگادی گئے۔ یہاں تک کہ کسانوں اور چھوٹے زمینداروں کوائی زمینوں میں بارش کا پائی اکٹھا کرنے کے لئے اجازت نامہ قیمتا خریدنا پڑتا تھا۔

مسلمانوں کو جاہئے کہ اپنے پانی کے ذخائر کی حفاظت کریں۔منرل واٹر کا استعال ترک کریں ۔ کیونکہ انکے بارے میں آپ جان بچکے ہیں کہ کس طرح پانی کے اندرایڈز وغیرہ کے وائزس ملارے ہیں۔

## كسانون كارشمن ..... د جال

د جال کی کوشش ہیں ہے کہ اسکے آنے سے پہلے تمام د نیا کھانے پینے میں اسکی مختاج موجائے۔ اسکے لئے طویل المیعاد اور کم وقتی دونوں شم کے منصوبوں پڑمل جاری ہے۔ طویل المیعاد منصوبوں میں ہیں۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ جینک منصوبوں میں ہیں۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ جینک منصوبوں میں کوروں کے میران میں حکومتوں کو ایس کا پابٹد بنایا ہے جس سے کمیانوں کی حوصلہ شکن مور غذائی اجناس کم سے کم اگائی جا تکیں۔ زراعت کو تباہ کرنے کے لئے کئی منصوبے حکومتوں ک

ی زیر گرانی جاری ای

© زرخیز زرگی زمینوں پر بیزی بیزی باؤسٹ اسکیسیں شرع کی گئی ہیں، جوا پیے منطقی انجام (ناکامی) کو کھنے کرد ہیں گی، چنانچیا پنی کاشت کی زمینیں بھی بھی کسی ایسے منصوب کیلئے فروخت ندکریں۔ © کھاد کی قیمت میں اضافہ ، بروفت نیج نہ ملنا بضلوں کی مناسب قیمت ندمل پانا، بیتمام با تیس کاشت کاروں کی حوصلہ شکنی اور روز بروز انکی کمزوری کا سب بن رہی ہیں بیاریکا طل اسکے سوا کیجے

کاشت کاروں کی حوصلہ ملکی اور روز انجی کمزوری کا سبب بن ربی ہیں۔اسکا خل اسکے سوا پیجھ نہیں ہے کہ آپ ان تمام پابند یوں سے خود کو آزاد کریں جود جال کے اداروں نے آپ کے اور لگائی ہیں۔کھادہ نج اورادویات میں آپ کوخود کفیل ہونا جا ہے۔

و جرافیمی کش ادویات کے ذریعے ذراعت کوایے جرافیمی صنول سے جا، کیاجات ہے کہ کسان اسکوقدرتی بیادی جھنے ہیں۔ حالا تک میدجرافیمی ہتھیا دیا لی ادار دُصحت کی تجربہ گا ہوں میں تیار کئے گئے ہیں۔

کون استعال کیا ہے۔ حقیقت بھی ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے کہ برہم نے لفظ ' رکوایا''
کیوں استعال کیا ہے۔ حقیقت بھی ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے کہنے پر بھارت کے اس منصوبے کی راہ بیس کوئی رکاوٹ نبیس ڈائی گئی حالا نکہ بیاتو اتناا جم مسئلہ تھا کہ استے گئے بھارت سے جنگ بھی کرنی پڑتی تو اس ہے بھی گر پر نہیں کرنا چاہئے تھا۔ کیونکہ پائی کے بغیر زندگی کا تصوری کئنا جنگ بھی کرنی پڑتی تو اس ہے بھی گر پر نہیں کرنا چاہئے تھا۔ کیونکہ پائی کے بغیر زندگی کا تصوری کئنا تکلیف دو ہے۔ لیکن ایسانہیں کیا گیا جلکہ صرف رسی بیان ہازی کی گئی اور جمارت کوئنا موریا ذی کا بیانی بند کرنے کا وقت ویدیا گیا۔

البندا اگر کسان جطرات اپنی زمینول اورز را عت کو بیانا چاہتے ہیں تو انھیں اپنے ووست و وشمن کی تمیز کرنی پڑے گی۔ آیکا دشمن کون ہے اور کیا جا ہتا ہے۔ اسکے مقاصد کیا ہیں۔

کسانوں کو چاہئے کہ وہ ٹی دی دغیرہ پر بتائی جانے والی پودوں کی بتاریوں اورائے لئے اورائے لئے اورائے کے بارے میں خوبصورت نعروں اور پرواٹراموں اور بات کے بارے میں خوبصورت نعروں اور پرواٹراموں سے ہوشیار رہیں۔ دوسری بات سے ہے کہ زراعت کے مصنوعی طریقوں سے دور رہیں۔ ورند آپی زمینیں جلد بنجر ہوجانے کا خطرہ ہے۔ دلی کھاد کا استعمال شروع کریں اور غذائی اجناس زیادہ سے زیادہ زبین پرکاشت کریں۔ اللہ پرتو کل کریں تو اللہ تعالی تھوڑے بیں ہی اتنی برکت پیدا فرمادیں گئے کہ آپ خودد بیکسی گئے کہ آپ خودد بیکھیں گے۔ آپی نے بین ، زراعت اور آپ کے بچوں کی روزی کا دشمن افغانستان آیا ہوا

ہے۔ امریکہ کے خلاف کڑنے والے آپی اور آپی آنے والی سل کی جنگ اڑر ہے ہیں۔ اس وجالی نظام سے نجات کا ایک بی راستہ ہے کہ دجال کے اس ہراول دستے کواس حال ہیں پہنچادیا جائے کہ آپی زمینوں کے نصلے واشنگٹن میں نہ کئے جا تیں۔ اس دجالی توت کو فکست دیئے بغیر آپ ہی تی نہیں کہ آپی نہیں کرسکتے۔ جننے جا ہے مظاہرے کریں، پرانے حکمرانوں کو بھا کر نئے لے آپیں ،خود کشیاں کرتے دیں اس سب ہے کہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔

## مسلمان تاجرون كارتمن .... كانا دجال

تا جرحضرات کا اپنے بارے میں بیرخیال ہوتا ہے کہ وہ بہت مجھ دار اور کاروبار کے اتار چڑھاؤ کی نبض کو انچھی طرح بیچانے ہیں ۔لیکن جمیں اس بات پر بڑی جیرت ہوتی ہے کہ تا جرول کے سامنے انکے کاروبار کو لوٹنے کے منصوبے بنتے رہے لیکن وہ بیرسب خاموثی ہے دیکھتے رہے۔ جب پانی سرے اتنا او پر چلا گیا کہ سانسیں بند ہونے لگیں تب جا کرایک دوشہروں کے تاجر بیدار ہوئے۔

ڈبلیوٹی اوکیا ہے۔ اب تاجروں سے اچھاا سے ہارے میں کون جان سکتا ہے۔ دجال کا یہ انتجارتی ادارہ صرف چندسال میں مسلمانوں کی تجارت وصنعت کو بڑپ کر گیا ہے۔ فیصل آباد، سمجرانوالہ، سیالکوٹ، سائٹ امریا ، کورگی انڈسٹریل امریا کراچی میں گھوم کچر کر دیکھیے گئے ممل ، کارخانے اور بڑی بڑی فیکٹریوں کواس ادارے نے بندووق کے زور پر تالے لگا دیئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ صرف اور صرف مسلمان ہونا انکاجرم تھا، محرصلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فروہونے کی سزا۔ کیونکہ وجال نہیں جا ہتا کہ اسکے دشمنوں کے یاس کسی طرح کے وسائل باقی رہیں۔

کاروباری طلقوں کو اس خطرے کا احساس تو 1992ء میں ہی کرلینا چاہئے تھا جب ''دسکی'' (G.ATT) معاہدے کے تحت دجالی تو توں نے دنیا کی تجارت کو قبضے میں کرنے کا عملاً آغاز کیا تھا۔ دجالی قو توں کے خلاف بیداری کا دوسرا وقت وہ تھا جب آپ کو ڈ بلیوٹی او کی زنجیروں میں جکڑا جارہا تھا۔ اس ہے بھی بڑی شلطی تا جر برادری سے بیہوٹی کہ اسلام و پاکستان کے غدار، پرویز مشرف نے جب بھارت سے تجارتی لین (دین نہیں صرف لین) شروع کیا اور دھیرے دھیرے بازار میں بھارتی مصنوعات چھانے لگیں۔

آب خوداس نظام كالمرائي في مطالعه يجيئ كدآب ان حالات سي طرح نبرآ زما بو

سکتے ہیں۔ آپ کی سوئی اپنی حکومت پر جا کرا تک جائے گی۔ لیکن شاید آپ کو حکمر انوں کی مجبور ایوں کا علم نہیں یا پھر عالمی ادارہ تجارت کے اصل اہداف آپ سے پوشیدہ ہیں۔

آپ جائے ہیں کہ عالمی ادارہ تجارت نہ تو کسی دلیل کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے ادر نہ ہی اخلاق بعین انسانی قلاح کے لئے بلکہ بیسراسر بدمعاش ہے۔اسکا خالص مقصدتمام میہودو ہنود کے علاوہ تمام اقوام عالم کواپنے رزق کامخاج بنانا ہے،ائے ہاں جسکی لائھی اسکی بھینس ( Might is )والی بات ہے۔

آپ کاروباری لوگ ہیں نفع و نقصان کہلی نظر میں ہی بھانپ لیتے ہیں۔افغانستان میں امریکہ کے خلاف لڑنے والے مجاہدین کا ساتھ دینے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ طویل امریکہ کے خلاف لڑنے والے مجاہدین کا ساتھ دینے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ طویل المیعاد (Log Term) فائد ہے۔ویسے بھی آپ طویل المیعاد منصوبوں کے فائد ہے اچھی طرح حانے ہیں۔

ہمارا مطلب آ کیے پیے ہے نہیں کہ آپ انکوفنڈ ویں بلکہ پاکستان ہیں بجاہدین کواخلاقی حمایت درکارہے۔ کیونکہ پرویزی دور میں یہاں امریکی اور بھارتی لا بی بہت مضبوط ہوئی ہے اور اسلام و پاکستان ہے محبت کرنے والی لا بی بہت کمزور ہوگئی ہے۔ لبُذا آپ بھی اگراہل من کی صفول میں صرف تعدا و بردھانے کے لئے بی کھڑے ہوجا کمیں گے بہی جہی کہ سے جہاں موضوع پرلوگوں کو میں اس موضوع پرلوگوں کو تاکس کرنے ، امریکہ و بھارت کی حقیقت لوگوں کو دکھا کمیں گے تو اللہ تعالی کی رحمت سے امرید ہے۔

#### کہ قیامت کے دن آپ کوانمی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گاجن سے آپ کو محبت ہوگی۔ مریض عشق پے رحمت خدا کی مرض بردھتا گیا جوں جوں دوا کی

مشتركه كرنبي

عالمی اداروں نے جو متعقبل کی منصوبہ بندی کی ہے اس میں مختلف مما لک کے مابین مشتر کہ کرنسی کا اجراء بھی شامل ہے۔ اور دجال کے آنے تک صرف ایک کرنسی باقی رکھی جائے گی۔ یورو چین یو نیمن کا قیام اور یورو کا اجراء ، خیجی مما لک کا مشتر کہ کرنسی جاری کرنے پر اتفاق اس کی ۔ یورو چین یو نیمن کا قیام اور یورو کا اجراء ، خیجی مما لک کا مشتر کہ کرنسی جاری کرنے پر اتفاق اس د جالی منصبو ہے کا حصہ ہے۔ جنو بی ایشیا کے بارے پس بھی کا نے وجال کی دیرین خواہش ہے کہ یہاں کے جھوٹے مما لک کوہضم کر کے برجمن کے فیڈریشن میں ضم کر دے۔ یا کستان کے 'اسلام بینان کے 'اسلام بینان کے کہ اسلام بین کرکوئی امید برآ ورجی نہیں ہوئے دیتے۔ لگتا ہے تیم کھائے بینیس ہیں ۔

یابرم جہال میکائیں کے یاخوں میں نبا کردم لیکے

پاکستان اور افغانستان کی اسلامی قوتی دجال و ابلیس کا تمام کھیل چوبٹ کئے دیق جیں۔ بڑی محنت سے بچھامید برآتی ہے لیکن پھر پچھ" دیوائے "نہ جانے سے کہاں سے نگلتے ہیں اور کھوں میں سارا پچھ بلیا میٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ کرنسی کی بات چلی ہے تو بیہ جائے گ اس چیر کرنسی پراعتا دند کیجئے برصرف رنگ برنگی کا غذے کھڑے ہیں۔ اسکے بدلے اپنے پاس سونایا چاندی رکھے۔ اور کوشش بیجئے کے جینکوں سے بھی آپ دور ہوجائیں۔

مواصلاتی نظام

د جال این نظنے سے پہلے دنیا مجر کے مواصلاتی نظام کواپنے کنٹرول میں کرنا چاہتا ہے۔ ونیا
کو عالمی گاؤں (Global Village) بنانے کی کوشش در اصل د جال کے منصوبوں کا حصہ
ہے۔ اس طرح وہ پوری دنیا کواپنی خدائی کے ماتحت لانا چاہتا ہے۔ موبائل ، انٹرنیٹ ،ٹریکنگ
نظام ، جی پی ایس ، سیبلا نٹ فون ، الیکٹرا تک چپ سگے کریڈٹ کارڈ ، ریڈیوفر کیونی (R.F)
گئے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ، چپ گئی گاریں ، سڑکول کے نظام کوجد ید بنانا تا کہ ہر جگر آ مدورونت
آ سان ہواور ہرگاڑی اسکی نظر میں رہے۔ ریتمام منصوب ایک بی سلسلے کی کڑی ہیں۔ آئی ایم ایف

اورورلڈ بینک سے ملنے والاسودی قرضه اکثر انہی ترتیاتی کاموں پرصرف کیاجار ہاہے۔

كميبوثراورا نثرنيث

کمپیوٹرے متعلق ہرکام نا قابلِ اختیار ہے۔ البذااسے پیٹ بیں جو پجی بھی آپ نے بھردکھا ہے کم از کم اس ریکارؤ کا پرنٹ آؤٹ نکال کراپ پاس رکھے ۔ کمپیوٹر کے ماہرین سے درخواست ہے کہ کہ لفظ Windows کی حقیقت جانے کی کوشش کریں۔ یہ س کی وغرو ہے۔ اندر کیا ہے اور کہاں کھلتی ہے؟ اس میں جھا تک کرآپ و نیاد کمچے رہے ہیں یا ''کوئی اور'' استے ذریعے ساری دنیا کود کمچے رہا ہے۔ آن لائن بینکنگ آن لائن اکا ؤنٹ سے پر ہیز کمچے ۔

### خواتین کے لئے دجال کا جال

معاشرے کی بنیادگھروں پر استوار ہوتی ہے اور گھروں کا نظام خوا تین کے دم ہے قائم
ہے۔ آگر گھر کا نظام ورہم برہم ہوجائے تو معاشر دبہت تیزی کے ساتھ تنزی وانحطاط کی طرف جاتا
ہے۔ جبکہ گھروں کا نظام محکم ومضبوط ہوتو معاشرہ صحت مندوتو انار بتا ہے اور تغییر وترتی کی منازل کا میابی ہے طرح اجاتا ہے۔ القد تعالی نے اس معرک نئے خیروشر میں جہاں مسلمان مردوں پر ڈسد داریاں عاکد کیس وہیں بہت بڑی ڈ مدداری مسلمان خواتین پر بھی ڈ الی ہے۔ نبی کر بیم سلمی الشہائیہ وسلم نے فرمایا '' سحاک مراعی و کلکھ مسؤل عن دعیتہ''تم میں سے برایک ذمدوار ہوا اور جرایک ہے۔ اسکی ڈ مدداری کے بارے میں سوال کیاجائے گا۔

سینخاری شریف کی حدیث ہائی حدیث شرے اوالوجل داعی فی اهله و مسؤل عن رعیته و الممر أقر اعیة فی بیت زوجها و مسؤلة عن رعیته اوالمر أقر اعیة فی بیت زوجها و مسؤلة عن رعیته اوالمر دائی گرداول کا ذمه داری کے بارے شرسوال کیاجائے گا۔ عورت اپنشو برک گاذمه داری ایسان کا دمه ارتبادای سے اسکی ذمه داری کے بارے شرس اور کیاجائے گا۔ عورت اپنشو برک گھرش ذمه ارتبادرای سے اسکی ذمه داری کے بارے شرس اور چماجائے گا۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائی کا لفظ استعمال فرمایا۔ جسکے معنی چروا ہے جی جیں۔ کمریوں کو چرائے بیس چروا ہے کو انتہائی توجہ احتیاط اور محنت و مشقت سے کام لیٹا پڑتا ہے۔ کمریاں چروا ہے کو تنگ بھی کرتی ہیں اور تعکاتی بھی بہت ہیں لیکن اگر اسکی وجہ سے وہ غصے ہیں آکر کمریوں پر بختی شروع کردو ہے تو اس میں بھی ای کا فقصان ہے۔ ای طرح برمسلمان مردعورت کواپی ذرمه داری انتهائی توجه، اختیاط اور محنت سے ادا کرنی پڑ گی۔ اگر مرد اپنی ذرمه داری بیس ذرا بھی سستی ، کوتا ہی یا عدم توجه برتے گا تو اسکو نقصان اٹھانا پڑے گا اور قیامت کے دن اس سے اس بارے میں یو جیما جائے گا۔

دجال نے مسلمان خواتین کے لئے خطرناک جال تیار کیا ہے اور اس جال میں اپنے شکارگو پھنسانے کے لئے خوبصورت تعرول سے اسکوڈھانپ دیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر ہواسکے جال میں پھنس گئیں تو پھر ایکے مردول کو شکست دینا اسکے لئے مشکل نہیں ہوگا۔ کیونکہ مسلمان خواتین نے ہردور میں اسلام کی حفاظت کے لئے بنیادی کردارادا کیا ہے۔ اسلام تعمیر وہرتی میں جہال مردول نے ہڑھ پڑھ کر حصدلیا وہیں مسلمان خواتین بھی کی سے چھپے نہیں رہیں۔ ایسا بھی نہیں ہوا کہ مردول نے کوئی میدان مارا ہواورخواتین اسلام کا اس میں کوئی حصد نہ ہوا ہو۔ بلکہ بعض مرتبہ ایسا شرور ہوا ہے کہ مردول کے لئے گرفت سے بھی سے گئے ہور دیم کی میں میں اسلام کا اس میں کوئی حصد نہ ہو ہو ہوں ہور ہوا ہے کہ مردول کے لئے کہ اور دیم نہ کی کہ مور پھاور ہرمیدان میں شکست سے دو چار کیا۔ مسلم عما لک پر کا فر کے بعد دیگر سے قبضہ کرتے ہو گئے ہو کہ کہ بعد دیگر سے قبضہ کرتے ہو گئے ہو کہ کہ بعد دیگر سے قبضہ کرتے ہو کہ کہ اسلام کو اس نے سب پھی جاہ کرکے دیکھ یا۔ مدر سے مطاد دیکھ کے بعد دیگر کے تو صلے کہ در سے مطاد دیکھ کے بعد دیگر کے تو صلے کہ اسلام کو ایس کے میں اس کی جو صلے کئے ایس کی میں تو کہ کہ کہ اور تو اس کے میں ہور کی کورتوں نے ہمت نہیں ہاری اور خوال میں مور چوں میں ڈے گروں میں رہ کر مشتے ہوئے اسلام کو اپنے بچوں کے سینوں میں باتی اسلام کو اپنے بچوں کے سینوں میں باتی مردوں نے کھی سینوں میں باتی دکھاادر انھیں سینا کی دورتوں میں رہ کر مشتے ہوئے اسلام کو اپنے بچوں کے سینوں میں باتی دکھاادر انھیں سینا کی دورت مسلمان بیں۔

د جالی قو توں نے مسلمان عورتوں کو اپنے جال ہیں پھنسانے کے لئے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کدا گر گھروں ہے باہر نہ تکلیں تو معاشرے ہیں ترتی نہیں ہو تکتی۔ ہوں کے بجاری مردوں نے ہر دور میں عورت ذات کا استحصال (Exploitation) کیا ہے۔ جیسے جیسے خواتین التحف التحف و پریشانیاں انکوا شحانی پڑے تھی۔ التحف عروں ہنستانیاں انکوا شحانی پڑے تھی۔ اس بارے میں قرآن و حدیث میں تو اتنا بھے ہے کہ عقل والوں کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ لئے نہیں ۔ لیکن چونکہ ماڈ ران ( د جائی ) تہذیب کا جادوا پنا اثر د کھار باہے سوان ماؤں بہنوں کے لئے نہیں۔ لیکن چونکہ ماڈ ران ( د جائی ) تہذیب کا جادوا پنا اثر د کھار باہے سوان ماؤں بہنوں کے لئے

جومغر بی فلسفیوں اور دانشوروں کی باتوں کو بہت اہمیت دیتی ہیں ہشہور فلسفی اورادیب خلیل جبران کے سالفاظ پیش خدمت ہیں:

Modern Woman,

Modern Civilization has made woman a little wiser, but it has increased her suffering because of man's covetousness. The woman of yesterday was a happy wife, but the woman of today is a miserable mistress. In the past she walked blindly in the light, but now she walks open-eyed in the dark. She was beautiful in her ignorance, virtuous in her simplicity, and strong in her weakness. Today she has become ugly in her ingenuity, superficial and heartless in her knowledge. (A Third Treasury Of Khalil Gibran .P:144)

ترجمه: ما ذرن قورت

ماڈرن تہذیب نے عورت ذات کو بچھے چالاک تو بنادیا ہے لیکن مرد کی ہوں کی وجہ ہے اس تہذیب نے عورت کی الجھنوں میں اضافہ کیا ہے۔ ماضی کی عورت ایک خوشحال ہیوی تھی۔ لیکن آخ کی (ماڈرن) عورت تکلیفوں میں گھری'' ناجا نزجنسی پارٹنز' ہے۔ ماضی میں عورت آنکھیں بند کرے اُجالوں میں چلی، جبکہ آج عورت آنکھیں تو کھول کرچلتی ہے لیکن تاریکیوں میں۔ کل کی عورت بے خبری میں (بھی) حسین ، اپنی سادگی کے باد جود پاکدامن ، اور اپنی کمزوری میں بھی مضبوط (کرداروالی) تھی۔ آج کی عورت ذبانت رکھتے ہوئے بھی بھدی ہوچکی ہے، باخبر ہوتے ہوئے بھی مطحی اور بے رحم بن گئی ہے۔

توت اسٹریس کابیر جمدانسائیکو پیڈیا آف انکارٹاؤ کشنری ہے کیا گیا ہے۔جوال طرح ہے:

Extramarital lover of man a woman with whom a man has a usually long-term extramarital sexual relationship, often one in which he provides financial support (Microsoft® Encarta® 2009.)

میری ماؤں اور بہنو! آپ کے اور آ کیے بچوں کی تباہی کے دجال نے جومنصوبے بنائے ہیں

ذ راا یک نظران کوبھی دیکھتی چلئے۔

ستمبر ۱۹۹۰ء میں بچوں کے حقوق سے متعلق نیو یارک میں ایک چوٹی کانفرنس منعقد ہوئی ہس میں ستر ملکوں کے سربراہانِ مملکت نے شرکت کی۔اکسٹے ممالک کے نمائندوں نے بچوں کے حقوق سے متعلق تجاویز پر دستخط بھی گئے۔

اس دستاویز کی دفعہ ۵ کا تعلق بچوں کو گود لینے ، اکلی تعلیم و تربیت ، بچوں کے ساتھ والدین کے ساتھ والدین اس دفعہ کے ساتھ والدین دفعہ کے ساتھ والدین دفعہ کے ساتھ والدین دفعہ کے فقر و نہرا کیا ہیں والدین کو اس بات سے روکا گیا ہے کہ وہ بچوں کو کسی خاص دین کی تعلیم وتلقین نہ کریں میراحت کے ساتھ اس فقر سے میں کہا گیا ہے کہ والدین کو چاہنے کہ وہ اپنے بچوں کو دین واخلاق اور خمیر کے معاملہ میں پوری آزادی دیں۔ اور انکوسو پنے کی مکمل آزادی ہو۔ وہ جو قد ہب جا ہیں اختیار کریں۔

فقرہ نمبر ۳۱ میں کہا گیا ہے کہ بچوں کو برطرح کی کتابیں ، رسالے اور اخبارات پڑھنے کی ازادی ملنی چاہئے۔ اگروہ عربیاں اور فخش رسالے اور جنسی سعاملات ہے متعلق مضابین اور نصاویر خرید نایار کھنا چاہیں ، اگروہ شیطان کی پرسٹش کرنا چاہیں تو بیدائے بنیادی حقوق ہیں۔ ایکے والدین کو مداخلت نہیں کرنی چاہیں ۔ اگر بید کام وہ زبانی یا تحریری کرنا چاہیں بخش رسالے یا تحریر چھاپنا چاہیں، نی وی انٹرنیٹ کے ذرائع سے وہ انھیں دوسروں تک پہنچانا چاہیں ، انھیں ان کا موں کی آزادی ملنی چاہیں ، انھیں ان کا موں کی آزادی ملنی چاہئے۔

فقر ہ نبر ۴۸ میں کہا گیا ہے کہ آزادانہ محفوظ جنسی تعلقات، ان سے متعلق معلومات، وسائل، جنسی تعلیم و تربیت کی سہولتیں ایک ترقی یافتہ معاشرے کو مہیا کرنی چاہئیں۔ ناپیند بدہ حمل کواڑ کیاں خانع کرنا چاہیں بیاتی رکھنا چاہیں تو آخیس آئی بھی سہولت ملنی چاہئے۔ ایسے بچوں (ناجائز) اور بن میاہی ماوں کو معاشرے میں وہی مقام اور حقوق ملنے چاہئیں جو دوسروں کو ملاکرتے ہیں۔ والدین اگر بچوں کے ساتھ نارواسلوک کریں تو بچوں کی شکایت پر پولیس والدین کو گرفتار کر سکتی ہے۔ برسلوکی میں مار پیٹ کے علاوہ خاص دینی واخلاتی تعلیم کے لئے بچوں کو مجبور کرنا بھی شامل ہے۔ برسلوکی میں مار پیٹ کے علاوہ خاص دینی واخلاتی تعلیم کے لئے بچوں کو مجبور کرنا بھی شامل ہے۔ برسلوکی میں مار پیٹ کے علاوہ خاص دینی واخلاتی تعلیم کے لئے بچوں کو مجبور کرنا بھی شامل ہے۔ کہا کو گی مسلمان ماں یہ تصور کر عتی ہے کہوہ بیاری کی حالت میں چار پائی پر پڑی ہو وال

ہو۔ یہ بات نہیں کہ گھر میں کوئی نہیں یا اسکی اولا دنہیں ... گھر میں سب ہیں اسکے جوان ہے .... اسکی بین اسکے جوان ہے .... اسکی بینیاں ... سب موجود ہیں .. لیکن آزادانہ زندگی گذار نے والے .... ہم آزاد ہیں جو جا ہے کریں کے نعرے لاگانے والے .... ہم آزاد ہیں جو جا ہے کریں کے نعرے لاگانے والے .... ہم آزاد ہیں جو جا میں اپنی زندگی اپنی مرضی ہے گزار نے کا حق ہے جیئے نظر یے کے علم مردار ... ہے اپنی مست ... جام ہے جام نکراتے شخصی زندگی جینے میں مدہوش ہیں ... اور مال ہے کہ آیک گلاس پانی دینے کی کسی کو فرصت نہیں ... ماری کی جانت میں کس کو بیکارے ... کوئی نہیں ۔ ۔ ۔ ایک گلاس پانی دینے کی کسی کو فرصت نہیں ... ماری کی جانت میں کس کو بیکارے ... کوئی نہیں ۔

لیکن اس ماں کو کئی سے گلہ شکوہ کرنے کا کیا حق ہے؟ سب سے پہلے اسے اپنے آپ سے موال کرنا چاہئے کہ اس نے اپنے بچول کی تربیت پر کتنا وقت خرچ کیا؟ کیا بچے اسکے سکھائے ہوئے اصول، اخلاق اور اچھی عادات اپنا کر بڑے ہوئے یا سارا بچپن ٹیلی ویژن کی اسکرین اور کہ پیوٹر پر گیم کھیلتے گذر گیا؟ اسکواپنے آپ سے بیضرور پوچھنا چاہئے کہ اسکی اولا دکی تربیت میں اسکا ہاتھ نیادہ ہے یا ان اجبی عورتوں کا جوٹی وی کی اسکرین پر آگر ایکے بچوں کو حیوانیت کا درس و بی رہیں اور انکو جائی تہذیب کی طرف ایواتی رہیں؟ پھراس ماں کواس ہات پر بھی فور کرنا چاہئے کہ جس وقت معصوم نے کا معصوم ذہن ٹی وی پردکھائی جانے والی گندگی اور غلاظت میں اس بیت ہور ہاتھا اس وقت معصوم نے کا معصوم ذہن ٹی وی پردکھائی جانے والی گندگی اور غلاظت میں اس بیت ہور ہاتھا اس وقت سے ماں کہاں تھی؟

یقینا ایسے خیال ہی ہے۔ مشرق کی ما ئیس کانپ اٹھیں گی۔لیکن تمام و نیا کے کافر ہمارے گھروں میں ایساماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے بارے میں بھی انکی بہی خواہش ہے کہ جیسے ایکے گھروں میں آگ گئی ہے ویسے ہی ہمارے گھروں میں بھی وہ آگ لگاویں۔اس وقت شیطانی قوتوں کی کوششوں ، دن رات کی محنوں اور نت نے منصوبوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو ایک بات مجھ میں آتی ہے کہ سلمانوں کے خلاف انکازیادہ زور دو محاذوں پر ہے۔ ایک محاذوہ جسکو تمام عالم اسلام میں مجاہدین سنجالے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا محاذوہ ہے جس میں مسلم خواتین مورچے زن ہیں۔

یہ مور چہ اور میرما ذمسلمانوں کے گھر ہیں۔ایسا لگتا ہے کہ کا فراس بارا پے تمام لاؤلٹکرمسلم خواتین کے خلاف میدان میں لے آئے ہیں۔سب سے پہلے آئی کوشش میہ ہے کہ مسلمانوں کے معاشر تی نظام کو تباہ و ہر با دکر دیا جائے ،جیسا کہ امریکہ دیورپ میں ہوچکا ہے۔

یورپ وامریکہ بیں گھرنام کی گوئی چیز ہاتی نہیں رہی۔ مال کیا ہوتی ہے، بہن کے کیامعنی ہیں ، بیٹے کی محبت اوراس محبت کی لذت دل کوئس طرح مصندا کرتی ہے؟ بیسب ہاتیں ان کے لئے اجنبی ہو چکیں محبتیں ، رہتے پڑوسیوں کے حقوق سب ناپید ہوچلے۔ پورا معاشرہ نفسانفسی کے عالم میں زندگی گذارر ہاہے۔

اولا و ماں کی ممتا کو ترستے ترستے برخی ہور ہی ہے، کیونکہ ماں کے پاس بچوں کو بیار دینے کے لئے وقت ہی نہیں یا پھراسکی حیوانی خواہشات ماں کی ممتا پرغالب آپھی ہیں۔ای طرح مائیں بچوں کا بیار پانے کی تمنا و آرز و لئے یا تو نئے کے سہارے زندگی گذار رہی ہیں یا پھر اولڈ بور اولڈ مور اور اولا میں بالے ہوم (بور احول کے لئے بنائے گئے ہوشل جہاں ماں باپ کو بوڑ ھا ہونے پر آئی اولا و باتی زندگی گذار نے گئے گئے موشل جہاں ماں باپ کو بوڑ ھا ہونے پر آئی اولا و باتی زندگی گذار نے گئے گئے ہوشل جہاں ماں باپ کو بوڑ ھا ہونے پر آئی اولا و باتی زندگی گذار نے گئے گئے ہوشل جہاں ماں باپ کو بوڑ ھا ہونے پر آئی اولا و باتی زندگی گذار ہے۔ گئے اور ہار بھی بھی ہوئی ہے۔

امریکی حکومت کے سابق مشیر برائے تو می سلامتی مسٹر برجینکسی اپنی کتاب Out Of میں لکھتے ہیں '' وہ معاشرہ جس میں ہر چیز کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور ہر چیز کو حاصل کیا جاسکتا ہے، ووالیا معاشرہ ہے جس کا اخلاقی معیار سب سے زیادہ پست ہوتا ہے۔ ایسے معاشرے میں انسان اپنی تمام تر خواہشات کی تحمیل پراپنی جدوجہد کومرکوز کردیتا ہے اور وہ ہر قیمت میں انسان اپنی تمام تر خواہشات کی تحمیل پراپنی جدوجہد کومرکوز کردیتا ہے اور وہ ہر قیمت میں انسان اپنی تمام تر خواہشات کی تحمیل پراپنی جدوجہد کومرکوز کردیتا ہے اور وہ ہر قیمت میں انسان اپنی تمام تر خواہشات کی تحمیل پراپنی جدوجہد کومرکوز کردیتا ہے اور وہ ہر قیمت میں انسان اپنی تمام تر خواہشات کی تحمیل پراپنی جدوجہد کومرکوز کردیتا ہے۔''

. مشہورمفکر ڈاکٹرالیکسس کیرل اپنی عالمی شہرت یافتہ کتاب" Man The Unknown " میں لکھتا ہے: " بہم مغربی اوگ اخلاقی طور پر انتہائی پست سطح پر گریکے ہیں۔ ہم گھٹیا اور برقسمت اوگ ہیں"۔

یورپ وامر یک کانام نہا و مہذب معاشرہ جس نے انسانی تہذیب کو کب کا خیر باد گہد دیا اب
ایک حیوانی معاشرہ بن چکا ہے۔ ابلیس کی جابلی تہذیب نے انکو انسانیت کے مقام سے گرا کر
پہتیوں کی کھائیوں میں دھکیلا ہے اور پھر حیرت میہ کہ دہ اس تہذیب کوجد بر تہذیب کہتے ہیں۔
عالاتکہ یہ کوئی جدید تہذیب نہیں بلکہ اس تہذیب کی تاریخ آئی ہی پر انی ہے جتی کہ الملیس کا الملیست اور شیطانیت کی تاریخ پر انی ہے۔ موجودہ مغربی تہذیب ہزاروں سال پر انی ہمتعفن اور
المیسیت اور شیطانیت کی تاریخ پر انی ہے۔ موجودہ مغربی تہذیب ہزاروں سال پر انی ہمتعفن اور
مردوں کو جورتوں سے قافل کیا اور مردوں سے خواہش پوری کرنے کوفیش قرار دیا ۔۔ جورتوں کومردوں
کی ضرورت سے بے نیاز کر کے اس گندگی میں ڈبودیا جس میں یورپ وامر یکہ کی جورتوں کومردوں
کی ضرورت سے بے نیاز کر کے اس گندگی میں ڈبودیا جس میں یورپ وامر یکہ کی جورتوں کومردوں
میں تیرتک لت بت ہیں ۔۔۔ اور مسلم مما لک میں جس گندگی کو پھیلانے کی کوشش کی جارتی ہے۔ تو م انون سے بیرتک لت بہت ہیں اللہ کے قانون سے بیرتک لت بہت ہراروں سال پہلے کر بھی اور بی جس گندگی کو پھیلانے کی کوشش کی جارتی ہے تا نون سے بیرتاروں سال پہلے کر بھی اور بی حروار ایعنی آئی بہتی کی جگدآئ جی اللہ کے قانون سے بیاوں کی میں جارتی ہی اللہ کے قانون سے بیاوں کی میں جس کرنے والوں کو سیل پہلے کر بھی اللہ کے تانون سے بیاوں کو سیل پہلے کر بھی اللہ کے تانون سے بیاوں کہت براموں کی اور بی ہوئی آئی ہیت براموں سال پہلے کر بھی اور می کی دوریا ہی کو بیا ہوئی میں بہت براموں ہوئی۔۔

موجود ومغربی تہذیب وہی جا بھی تہذیب ہے جس نے بھی یونانی تہذیب کے نام سے ابلیس کے بطن ہے جنم لیا تو عبادات اور فرجب کے نام پرعورت ذات کو برہند کرڈ الا ..... بھی روی تہذیب کالباس اوڈ دھ کرروم کے اسٹیڈ یم جس جوا کی بیٹیوں کو برہند نچا کرفٹر کا تاج سر پر رکھ لیا تو بھی تہذیب فارس کی شکل میں آ کر بہن کو بھائی کے لئے حلال کر بیٹھی کی بھی اس جا بلی تہذیب کے رکھوالوں کی غیرت بچانے کے لئے معصوم بچیوں کوعرب کی سرز مین میں زندہ دفن کرنا فیشن اور رسم قرار دیدیا تو بھی عورت کونایا ک و منوی قرار دیکراس سے دور رہنے کوعبادت بنایا گیا... ہی وہ جا بلی تہذیب ہے جس نے ہندوستان میں عورت کوتمام مصیبتوں اور پریشائیوں کی جڑ بنا کرا ہے مرے ہوئے شو ہروں کے ساتھ وزندہ جل جانے کوباعث قواب بتایا۔

یے جدید تہذیب تبیں اور نہ ہی کسی مہذب معاشرے کی تبذیب ہے۔ بلکہ دور جاہلیت کی جا بلی تہذیب ہے جو ہر دور میں عورت ذات کیلئے کسی بھو کے اور بوڑھے بھیٹر یے کا کر دارا داکرتی رہی ہے۔ بھیٹر یا جو بھو کہ بھی ہے اور بوڑھا بھی ....جوزیا دہ حرکت بھی نہیں کرسکتا لیکن پیٹ بھی بھرنا چاہتا ہے۔ سوالیا بھیڑیا بکریوں کے اس ریوڑ کی خواہش رکھتا ہے جسکا کوئی تگہبان وگلہ بان نہ ہو، بلکہ اسکا شکارخود اسکے پاس آتا رہے اور اسکے رحم و کرم پر رہے کدوہ جب چاہے اپنی خواہش کو پوراکر لے۔

اس جابلی تہذیب کا کردار بھی عورت ذات کے بارے بیں اس بھیڑیے ہی کے مائند ہے۔ اور اس جابلی تہذیب کے نئے رکھوالے آج بھی عورت کے بارے بیں وہی خواہش رکھتے ہیں جوتوم لوط سے لے کر بھارت کے ہندؤں اور مغرب کے ''روشن خیال'' معاشرے کے مرد رکھتے ہتے، کداپی حیوانی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے ہرتتم کی رکاوٹ کوختم کردیا جائے۔ مغرب کی اس بھوکی تنگی تہذیب کوجد بد تہذیب کہنے والے یا تو تاریخ سے بالکل ناواقف ہیں یا پھر طوطے ہیں کہ جو بھھانے آ قاانکور ٹادیں ای کو پڑھناشروع کردیتے ہیں۔

چنا نچے سلم خواتین کو بیہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ عورتوں کی آزادی،تر تی ،خوشحالی اور برابری کے نعرے لگانے والے تہارے ہمدر دنیس بلکہ بیاسی جا بلی تہذیب کے رکھوالے ہیں جس تہذیب نے ہردور بیں عورت ذات کورسوا کیا ہے۔

آئ کی ماؤں نے اگراپی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کیا تو پہتر یب اور بید حالات آپ
سے بہت دور نہیں بلکہ آپکے دروازے پردستک دے رہ ہیں، بلکہ اگر کہا جائے کہ گھروں ہیں
داخل ہورہ ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ فیشن ،عورتوں کی آزادی ،مردوں کے شانہ بثانہ چلنے کے نعرے ،
گھرے نکل کردنیا کے ہنگاموں ہیں مردوں کے ساتھ شامل ہوجانے کی یا تیں بیسب آپ کوائی
یورپ وامریکہ کی جابل تہذیب ہیں ڈبودینے کی یا تیں ہیں جسمیں وہاں کی عورت ایک یارداخل
ہونے کے بعد ہمیشہ کے لئے مردوں کا کھلونا بن چکی ہے۔

تمہاری اصل بمدرداور کافظ وہ تہذیب ہے جس نے ہر دور میں اس جابلی تہذیب کے درندوں سے تہیں آزادی دلائی ہے۔ تہہیں تہارا وہ مقام عطا کیا ہے جسکی تم حقدار ہو، جو مقام حمہیں اس ذات نے عطا کیا جس نے تہہیں عزت والا بنا کراس دنیا میں بھیجا اور جابلی تہذیب کے بھیڑ یوں سے تمہاری حفاظت کے لئے کچھا اصول اور طریقے تمہیں سکھائے ۔ بیداصول ہی تمہاری حفاظت کے لئے کچھا اصول اور طریقے تمہیں سکھائے ۔ بیداصول ہی تمہاری حفاظت کر سکتے ہیں۔ لہذا تکو کسی حال میں نہیں چھوڑ ناچا ہے ہے تمہیں ان اصولوں سے بٹانے کے لئے تمہاری حفاظت کر سکتے ہیں۔ لہذا تکو کسی حال میں نہیں چھوڑ ناچا ہے ۔ تمہیں ان اصولوں سے بٹانے کے لئے تمہاری دور میں بیداصول

تہیں چل کتے۔

وہ کھے بھی کہتے رہیں اتکی باتوں میں نہیں آنا بلکہ اسلامی تبذیب کو اپنا کراپی حفاظت کو بقینی بنائے ۔ اور جا بلی تبذیب سے خود کو اور اپنے بچوں کو بچاہے ۔ تاکہ گھر کا سکون اور خوشیال باقی رہیں ، والدین اور اولا دی بیار کوکسی کی نظر نہ لگے ، بہن بھائیوں کے درمیان رشتوں کا تقدی برقر ادر ہے۔ آکے دخمن نے آپ کے خلاف بلغار کی ہے اس بلغار کو آپ ہی روکیس گی اور اسکا مقابلہ کرینگی ۔

اسلام آپی خداداد صلاحیتوں کو زنجیری نہیں پہنا تا۔ آپ اپنی صلاحیتیں اسلام اور دینی خدمات کے لئے وقف سیجے ۔ اگر آپ یہ سیجھتی ہیں کہ مسلمانوں کی ترتی ہیں آپ کردارادا کرنا چاہتی ہیں تو ذراخود ہے بیسوال سیجے کہ کیا اپنا کردارادا کرنے کے لئے مغربی تبذیب ہیں ڈوب جانا ضروری ہے؟ کیا اسلامی اصولوں پر چل کر آپ کوئی کا مہیں کر سکتیں ؟ ایسا کیسے ہوسکتا ہے کہ آپ مغرب کے طرز پر چل کر آئی نقل کر کے اٹکا مقابلہ کر سکیں۔ جبکہ اللہ نے آپ کوان سے ذیا دہ عزت والا بہنایا ہے۔ اور آپ کے وہ طریقہ نہیں رکھا جو کا فروں کے لئے ہے۔ بقول اقبال

اپی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر ند کر خاص ہے ترکیب عاص سے ترکیب میں قوم رسول ہاشی

آئے بھی کتنی مسلم خواتین اسلام کی تغییر ورتی میں اپنی زندگیاں کھیا رہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا ہے۔ البندا نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پرچل کر ہی ہم د نیاو آخر ت بل کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ای بیس ہماری بھلائی ہے۔ مثلاً اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو سنج سے شام تک آپ کے پاس کتنی خواتین آتی ہیں۔ جو آپ کی بات بھی توجہ سے نتی ہیں اگر آپ الکو پانچ منٹ بھی موجودہ دور کے فتنوں اور د جال کے فتنوں کے بارے میں بتا کیں گی تو کیا خبر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے کتنی بہنوں کے دل بدل ڈالے۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تب بھی صبح سے شام تک آپ اپنی طالبات کے ساتھ ہوتی ہیں۔ سب بھی صبح سے شام تک آپ اپنی طالبات کے ساتھ ہوتی ہیں۔ سیطالبات آپ پر اعتاد کرتی ہیں اور آپی بات کو جویدگ سے لیتی طالبات کے ساتھ ہوتی ہیں۔ سیطالبات آپ پر اعتاد کرتی ہیں اور آپی بات کو جویدگ سے لیتی امریکہ و ایور پ سے کافر عور تیں اپنے گھر چھوڑ کر پاکستان صرف اسلئے آئی ہیں کہ وہ تمہارا گھر ، دین اور آخرت برباد کریں۔ افغانستان میں امریکی فوج میں عیس عورتیں تم سے لانے کے لئے آئی ہیں تا کہ اور آخرت برباد کریں۔ افغانستان میں امریکی فوج میں عربی تا ہے۔ گوتی تھی تھی تیں تا کہ اور آخرت برباد کریں۔ افغانستان میں امریکی فوج میں عورتیں تم سے لانے نے کے لئے آئی ہیں تا کہ اور آخرت برباد کریں۔ افغانستان میں امریکی فوج میں عورتیں تم سے لانے کے لئے آئی ہیں تا کہ اور آخرت برباد کریں۔ افغانستان میں امریکی فوج میں عورتیں تم سے لانے کے لئے آئی ہیں تا کہ اور آخرت برباد کریں۔ افغانستان میں امریکی فوج میں عورتیں تم سے لانے کے لئے آئی ہیں تا کہ

محرصلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹا کر ساری دنیا ہیں شیطان کی حکومت قائم کردیں۔کافروں کی عورتیں اپنے جھوٹے نہ نہب کے لئے کتنی قربانیاں دے رہی ہیں۔ وہ اپنی ندجبی کتابیں توریت وانجیل، جو کہ تحریف بیں انکوپڑھ کریباں آئی ہیں۔ انکی کتابوں کے مطابق مسلمانوں کوختم کرنا دنیا ہیں امن کا ضامن ہے۔ ۔۔۔ تو کیا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں آقا کا دین بچانے کے لئے کوئی کروار اوانہیں کریں گی۔ عائشہ صدیقہ اور فاطمة الزبراً کی جانشین اپنے گھر لئے ، بچول کوئل موسلے ، اور بستیوں کو کھنڈرات میں تبدیل ہوتا دیکھتی رہیں گی۔

میری بہنوا دنیا کے مسائل تو چلنے ہی رہیں گے۔ دنیا داری مرنے سے پہلے جان چھوڑنے والی نہیں۔ سوخود کوان دنیا کے جمیلوں سے نکا لئے۔ دنیا کی فکر چھوڑ ہے کہ کھی جا چکی ... جنتی ملنی ہے وہ ہر حال میں ٹل کررہ کی ... جواسکے چھیے بھا کے گاریا سکوڈ لیل کرے گی ... اور جواس سے بھا کے گاریا سکے چھیے بھا گے گاریا سکے بھائے گاریا سکے چھیے بھا گے گی .. آپ آخرت کی فکر چیجے .. دومروں کو ندد کیلئے ،کون کیا کرتا ہے کہ سے کس کے پاس کیا ہے ... کس نے کتنا بڑا مکان بنالیا... آپ بید د کیلئے کہ آخرت کا مکان کس نے بنایا ... کہ سے فلم نامی فلم ای فلم کان بنالیا ... آپ بیٹے اور جہاں بھیشہ دہنا ہے اسکی فلم ای نیس ۔ دنیا جسی بھی گذری گئر دجائے گی ... بھلندوں ہے جودور کی موج آرکھتا ہو۔

اگر جم اچھا کر بیٹے تو اپ کئے۔اللہ اور اسکے رسول سے بعاوت کر کے زندگی گذار بیٹے تو اللہ کے دین کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں ہے۔سوائے اسکے کہ جم پراللہ کی ناراضگی آئے اور اللہ نہ کرے کہ جم کانے دجال کوخدامانے والوں کے ساتھ شامل ہوجا نیں ،جسکوآج فیشن کہا جارہا ہوہ سب دجال کے لگائے ہوئے بھندے ہیں۔اگر آپ کوائی بات کاعلم ہے کہ فیشن کہال بنتے ہیں۔ گر وں کی بنی ڈیز ائنٹ کہاں بنتے ہیں۔ گر آپ کوائی بات کاعلم ہے کہ فیشن کہال بنتے ہیں۔ گر وں کی بنی ڈیز ائنٹ کہاں تارکی جاتی ہے۔اسکے باوجود آپ نے خودکو ہوا کے دوش پر چھوڑا ہوا ہے تو پھر آپ سوچنے کر آپ کی تعلیم وشعور کیسا ہے کہ آپ نفع ونقصان کی تمیز نہیں کر بار ہی ہیں۔اور اگر آپ نفع ونقصان کی تمیز نہیں کر بار ہی ہیں۔اور اگر آپ نے صرف دوسری عورتوں کی و یکھا دیکھی ایسا راستہ اختیار کیا ہے، آپ کوفیشن اور آرٹ کی حقیقت کاعلم نہیں تو پھر ایس کی حقیقت کوجائتی ہیں۔

فیشن کے جس راستے پرآپ کا سفر جاری ہے اور آپ نے خودکومنے زور ہواؤں کے رحم وکرم پر چھوڑا ہوا ہے تو یا در کھنے کہ بیدراستہ کانے د جال کی طرف جاتا ہے۔اس تہذیب کا آئیڈیل وہی جھوٹا ہے۔اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو بیدراستہ پسند نہیں ہے۔ عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحهاليوجد من مسيرة كذا وكذا (ميحمام ٥٥٠٠)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ اسے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ عورتیں جو کیڑے مینے کے باوجود برہندہ ونگی امائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہونگی اورائے سرجھی ہوئی اورائے سرجھی ہوئی اور نہیں کے دوکو ہانوں کے مائند ہونگے ۔ یہ جنت میں داخل نہیں ہونگیں گی اور نہیں جنت کی خوشبوسونگھ سکیس گی۔اور بیشک جنت کی خوشبوسونگھ سکیس گی۔اور بیشک جنت کی خوشبواتی دور کی مسافت سے سونگھی جاسکتی ہے۔

فائدہ ۔۔۔۔اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نیاز ہے۔انگونہ تو کسی کی نیکیاں کوئی فائدہ پہنچاتی ہیں اور نہ کسی کا دجال کے رائے پر چلنا انکوکوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہندہ جو پچھے کرتاہے اپنے لئے ہی کرتاہے۔

حضرت عبدالله بن عمرة في في مريم صلى الله عليه وسلم في آزاد عورت كوز فيس بنواف منع فرمايا \_ (اسكوطبراني في "الكبير" أور" الصغير" من روايت كيا ب أور" الصغير" كرجال ثفته بين \_ (مجمع الزوائد بيعمي : ٨٨٦٥)

فائدہ اسلام اللہ طرف وجال کا جال ہے دوسری جانب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ برمسلمان بہن اپنے گئے کو نسے راستے کا انتخاب کرتی ہے، وی منزل اس کو ہے گی۔ حضرت عبد اللہ این عباس نے فرمایا: بلاشبہ بنی اسرائیل کی عورتیں اپنے پیروں کی جانب سے بلاک ہوئی۔ (مصنف عبد سے بلاک ہوئی۔ (مصنف عبد

الرواق: ١٠٠٩)

فائدہ ..... بیعتی اپنے سر کے بالوں کو کنوانا، سر کے اوپر سکھوں کی طرح بالوں کا جوڑ ابنانا یا مصنوی بال لگوانا۔ بیکام اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا سبب ہیں۔ جنکا نتیجہ بلا کت ہے۔ اسکے علاوہ ایسا کرنے میں و نیادی نقصان بھی ہے۔ ساکنفک نقط منظرے مورت کے بال کنوانے کے انتہائی معنزا ترات ہیں۔

حضرت عبداللداین عمر فرایا که نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ایس عورت پر اعنت فرمائی جومنوی یال نگائے یا لگوائے واوراس عورت پر اعنت فرمائی جوموئی سے جلد کو گد وائے یا گود سے

اور پھر اسمیں نقش وزگار کرے۔ (سفن النسائی: ۵۰۰۸)

علامه ناصرالدین البافی نے اس روایت کوسی کہاہے۔

اے میری بہنوں!اگرآپاہے بچوں کی ٹی دی کے در یعے تربیت کررہی ہیں تویادر کھے ہیہ جو کچھاہ پر بیان کیا گیا، یکی آ کی منزل ہے۔آپ ذرانصور یجئے۔آپکالا ڈلایالا ڈلایالا ڈلیجنکی خاطرآپ نے اپنی تمام خواہشات کوآگ لگادی....نو مہینے کس مشقت سے اس کو پیٹ میں رکھا......موت کی وادی ہے گزر کر اسکوجنم ویا ۔.... بچراسکے لئے اپنے آرام کو بی بجول گئیں .....کیا دن کسی رات ..... بردم بر بل بس ای کی خاطر ......اگراسکوبھی کوئی تکلیف بموتی تو آپ ترب الحقی .... کیا دن کسی الکن آئی اس ماڈران بچکی وجہ ہے آپ کی خاطر .....اگراسکوبھی کوئی تکلیف بموتی تو آپ ترب الحقی .... کیک کسی خاطر ...... کیا ترب کی خواد کی بدبودار کوٹھری میں بند ہیں ... آپ نے کو کو کسی خواد کی بدبودار کوٹھری میں بند ہیں ... آپ نے کو کو کسی خواد بینے کی کمائی کسی خاطر بات ہے دوکا اور بچے نے اپنے موبائل ہے (جوآپ کے شو ہر نے اپنے خوان کیسے کی کمائی کے خواد وال کیسا منے داروں کیسا منے وادوں کیسا منے پولیس آ بچی شرون کوروند تے ہوئے آ بچے گھر میں گھسی اورآ پکوگاڑی میں ڈال کر لے گئی۔

میری بہنو!اگرآپ اپنے بچوں کو دین ہے دوررکھ کرانگو دنیا کا پجاری بنارہی ہیں تو کل ان
حالات کے لئے تیاررہ ہے۔ بیدن آپ سے دور نہیں۔ پاکستان ہیں ایسی ما کیں موجود ہیں جضوں
نے اپنے بچوں کوالف سے اللہ بھی نہیں سکھایا اور بچین سے ہی النے بچے ایک آزاد شیطانی وین
کے پیروگاررہے۔ بچین سے بچے کا جو دل چا باوہ کیا۔ ٹی وی کاریموٹ ہاتھ ہی گئے اسپنے کمرے
میں وہ سب کچھ دیکھارہا ۔۔۔ مال کواپی عیاشیوں اور سیر وتفری سے بھی اتناوقت میسر ندآیا کہ بچوں
کو بھی بچھ وقت دے میتی ۔۔ بھی اسکے کمرے جاکر بچے کی خبر گیری نہیں کی کے معصوم ذہن کیا دیکھر ہا
ہے اور کیا کر دہا ہے۔۔

یہ بیجے بڑے ہوکرا گران ماں ہاپ کو گھرے نکال کر بوڑھوں کے مراکز میں جمع کرا آئیں آق ان بچوں کی کیا غلطی ہوسکتی ہے۔ چنا نچہ حالات کی نزا کت کوسا منے رکھتے ہوئے اور دجالی فتنے سے خودکو اور اسپنے بچوں کو بچانے کے لئے آپکودل میں درد بیدا کرنا ہوگا۔ نہ صرف خود کو بلکہ اپنی ووسری بہنوں ، رشتے داروں اور بڑوں کی عورتوں کو دجال کے فتنے اور اسکے جال کے بارے میں بتا نا ہوگا۔ ایک ایک بات پر اللہ تعالی آپکو تو اب عطافر مائیں گے۔ اسپنے بچوں کے دلوں میں قرآن کی تعلیم ، نماز کی اہمیت ، والدین کے حقوق ، اور اسلام سے محبت بیدا کیجئے۔ گانے ، موسیقی، کارٹون اور اللہ کے علیا وہ کسی ہے ڈرنے کی نفرت پیدا کیجئے۔

### مردول کی فرمداریال

عموماً مردول میں میہ بات و کیھنے میں آئی ہے کہ وہ خودتو نماز وغیرہ کا اہتمام کر لیتے ہیں اور جنت حاصل کرنے کے لئے اعمالی صالحہ میں وقت لگاتے ہیں، کیکن اپنے بچوں، بہنوں اور بیٹیوں کی اتی فکر نہیں کرنے ۔ چنانچوان کی اور انکے گھر والوں کی زندگی میں وینی اعتبار سے بہت خلاء پایا ہے ۔ شروع شروع میں مردحضرات اس خلاء پر توجہ نہیں ویتے لیکن جیسے جیسے وقت گذرتا جاتا ہے ای طرح پیخلاء وسیح ہوتا جاتا ہے۔ بھرا کی وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جس چیز کو پیصا حب حرام قرار دے کرا ہے بچوں یا بیگم کواس سے روک رہے ہوتے ہیں، تو بیچاس کوفیشن یا وقت کا تقاضا کہ کرا پنانے پر کمر بستہ ہوتے ہیں۔

چنانچے مرد حضرات کو جاہے کدوہ اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی آنے والے طوفا نول سے بچانے کا انتظام کریں۔انکووقت دیں اور انکی دین تربیت کریں۔آنے والے خطرات سے انکوآگاہ کریں۔

سینیں سے ۔ آپ جب اس امت کا درد دل میں پیدا کر کے گئی تھی کام اللہ کی رضا کے لئے شروع میں پیدا کر کے گئی تھی کام اللہ کی رضا کے لئے شروع میں پیدا کر کے گئی تھی کام اللہ کی رضا کے لئے شروع کر یکھے تو اللہ کی مددا ہے ساتھ یا تھیں گئے۔ اور نتائ کہ کھی کرخود آ بجو یقین نہیں آئے گا کہ جو کام آ بکی تنہا ذات ہے شروع ہوا تھاوہ لاکھوں مسلمانوں کی آواز اور سوج بن چکا ہے ۔ کسی تھی میدان میں ہمت ہار دینا ، مایوس ہوجانا ، ول شکستہ کرنا پیراوح ت کے دائی کوزیب نہیں دیتا۔ بیداہ تو الی ہے کہ اس پرقدم رکھ کر خابت قدم کھڑے در ہمنائی کامیا لی ہے۔ راستہ تو خود بخود کننا چلاجا تا ہے۔

#### این جی اوز

ید دجال کی حکومت کے با قاعدہ شعبے ہیں جو مختلف میدانوں میں خوبصورت ( وجالی ) نعروں کا سہارا لے کر د جال کے نگلنے کی راہ ہموار کررہے ہیں۔ اکثر شعبے ایسے ہیں جنگی عوام تو کیا قائدین قوم کو بھی بھنگ نہیں گئتی۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ د جال کا زیادہ زور د نیا کے پانی کو اپنے قبضے ہیں کرنا یا بینے کے پانی کو اپنے قبضے ہیں کرنا یا بینے کے بانی کے ذخائر کو تم کرنا اسکی اولین

ترجیات میں شامل ہے۔ چنانچے ان ذخائر کوختم کرنے کے لئے ایسے پودے لگوائے گئے جوانتہا کی سے بیدی کے ساتھ پانی کے ذخائر کوختم کرڈالتے ہیں۔ مثلاً لیٹس کے درخت ( پنجاب ہیں اس کوسفیدہ جبکہ صوبہ سرحد میں اسکوالا پنجی کا درخت کہتے ہیں )۔ یہ پانی کے دشمن ہیں۔ جہاں لگا دے جا تیں وہاں پانی کی سطح مسلسل اور تیزی کے ساتھ بنچے جاتی رہتی ہے۔ اس درخت کی جڑیں پانی کے ساتھ ساتھ چاتی ہیں۔ پورے پاکستان میں بیدورخت پیڑ پودوں کا کام کرنے والی این جی اوز کی جانب ساتھ چاتی ہیں۔ مکن ہے کہ ان این جی اوز میں ساتھ چاتی ہیں۔ چگہ جگہ آپ انکے باغ کے باغ دیکھ سکتے ہیں۔ مکن ہے کہ ان این جی اوز میں ملازم پاکستانی منصوبے سے جرم ہوں اور اپنی توکری کی مجبوری کی وجہ ہے تمام تو م کو وجال کے بانی کا متابع بنارہے ہوں۔

عورتوں کی آزادی کے لئے کام کرنے والی این جی اور وجال کے ان منصوبوں میں رنگ بھر رہی ہیں جود جال نے خوا تین سے متعلق بنائے ہیں۔ بیآ زادی در حقیقت اسلام ہے آزادی ہو وجال کی امت میں شامل ہونے کے لئے۔ان این جی اور کوفنڈ فراہم کرنے والے غیر ملکی اداروں وجال کی امت میں شامل ہونے کے لئے۔ان این جی اور کوفنڈ فراہم کرنے والے غیر ملکی اداروں اور شخصیات کی جانب سے بید ہوف ویا گیا ہے کہ ذیادہ سے زیادہ عورتوں کو گھروں سے باہر زکال کر وجالی تہذیب میں رنگ دیا جائے۔ یا کستان میں ایک غیر ملکی این جی اور جس کے ملاز مین یا کستان میں ایک غیر ملکی این جی اور جس کے ملاز مین یا کستانی ہیں ایک غیر ملکی این جی اور جس کے ملاز مین یا کستان میں موجود خوا تین کو کس طرح گھروں سے باہر زکالا جائے۔ ایک کوشش ہوتی ہے کہ جس نام پر بھی ہوعورت باہر آئی جا ہے۔ اسکے لئے بیائین جی اور محتلف پر وگرام بناتی ہے۔ بعض این جی اور کاہدف بیجے ہیں۔

بالاكوت ومظفرآ باد كے زائر لے سے متاثر علاقوں بيں ان اين جی اور نے اپنا اصل د جالی رنگ د كھايا ہے۔ جو حضرات ان زلز لے كے وقت ان علاقوں بيں رہے ہيں وہ جانے ہيں زلز لے كے بعد وہاں كی صورت حال د كي كرفتۂ د جال ياد آ جا تا تھا۔ جس طرح اين جی اور نے اپنے يہج لوگوں كولگايا ور جو چاہا كيا۔ ايسا لگنا تھا جيسے د جال كے لانے كی تر بيتی مشق كی جار ہی ہو۔ جس طرح د جال اپنے كھانے اور پانی كے بل بوتے برخود كو خدا كہلوائے گا اى طرح اين جی اور نے ان وجال اور نے ان علاقوں ميں لوگوں كولگايا درجو جانے كے بل بوتے برخود كو خدا كہلوائے گا اى طرح اين جی اور نے ان علاقوں ميں لوگوں كے ساتھ كيا۔ يہاں تک كہلاش غير ملكی اين جی اور نے تو واضح الفاظ جس لوگوں كوكہا كرتم بار اللہ كہاں ہے؟ بيد دوتو ہمارے ميں كہلا ہے كيا تم اس كوسيجا مانے ہو؟

#### وائلڈلائف اورلا ئيواسٹاک

جانورل کی زندگی پراٹر انداز ہونے کے لئے اس شعبے کا قیام عمل بین لایا گیا ہے۔خصوصاً جانورل کے نقلِ مکانی کرنے کے انداز بین۔ جانوروں سے ہی متعلق لائیو اسٹاک کا شعبہ ہے۔اسکا مقصد دوودہ دینے والے جانوروں کومصنوعی شکے لگا کروفت سے پہلے دودہ سے روکدینا ہے۔اسکا مقصد دودہ دینے دودہ کو بھی خراب کیا جارہا ہے۔اوگ زیادہ دودہ تکالنے کی لالج بیس انکا استعمال کررہے ہیں تیکن ان ٹیکوں بیں مقتلوک اجز امشامل ہیں۔

آج کل جانوروں کو شکے لگوانے کی مہم زور شورے جاری ہے۔ دجال کے آنے سے پہلے عالمی ادارے لوگوں کو دودھ سے بھی محروم کردینا جا ہے ہیں تا کہ قحط کے وقت میں کسی کے پاس کھانے کو بچوبھی ندرہے۔ اور مب دجال سے رزق کے تاج ہوجا تیں۔

میرخالص دجالی منصوبے ہیں جی کران کے نشانات تک شیطانی ہیں۔ مثلاً آپ محکمہ لایواسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولیسٹ حکومت و بنجاب کا موزوگرام دیکھتے ہے اہلیس کی تصویر ہے جسکواسکے ماننے والے اینے سامنے رکھ کریو جتے ہیں۔ لٹندامسلمانوں سے درخواست ہے کہا ہے جانوروں کو یہ شیکے لگوا کرخراب نہ کریں۔

# جادوروحانيت كى شكل ميں

دجال سے پہلے جادواور شیطانیت کو سرکاری ندجب کے طور پر پڑھایا جائے گا۔ آج اس میدان میں بھی کام ہور ہا ہے بختی روحوں سے مکالمات کرائے جارہے ہیں۔ ایسے بیر موجود ہیں جو اس بات پر بعیت کرتے ہیں کہ پانچ نمازوں کی فرضیت کا عقیدہ درست نہیں۔ پھروہ کشف کے وعوے کرتے ہیں ربندے کوایک معتبر محض نے بتایا کہ یکلین شیو بیرصاحب امریکی ہیں اور یا کستانی فوج کے افسران ، انکی بیگات اور بیٹیاں بردی تیزی سے انکے طقے ہیں شامل ہورہے ہیں۔

پٹاور میں ایک اور'' پیرصاحب نما جادوگر'' ہیں۔ جنگی مجلس میں لوگ مجھلی کی طرح تڑ پنے گئے ہیں۔ بالگتے ہیں۔ حالانکدوہ شیاطین کی مدد سے لوگوں پر گلتے ہیں۔ حالانکدوہ شیاطین کی مدد سے لوگوں پر مہوثی کی کیفیت طاری کرویتے ہیں۔ سابق افغان صدرصبغت اللہ مجدوی بھی ای فرقے سے تعلق رکھتا تھا، اس وقت سویڈن جادو کا مرکز ہے۔ جہاں سے عالم اسلام کے خلاف یہودی

جادو کی بلغاری کررے ہیں۔ مختلف تھم کے نشانات پر جادو چیوڑ کران نشانات کو گھر تھی داخل کر دیا گیا ہے۔ ہرنشان کی تا ثیرا لگ ہے۔

ناروے میں بحربیاس طرح کی مختلف سائنسی اور شیطانی تحقیقات کا مرکز ہے۔ ی آئی اے ہرسال جادو اور روحانیت کے مطالعہ پر لاکھوں ڈالرخرج کرتی ہے۔ ی آئی اے کے سابق ڈائز کیٹر ایڈمل سلین فیلڈ نے ۱۱۳ اگست ۱۹۹۷ء کو بینٹ میں اعتراف کیا کہ ی آئی اے لوگوں کی مرضی کے بغیران کے ذہنوں کو پر کنٹرول کرتی ہے۔

''ای طرح سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے ۱۹۹۵ء میں ایک تھلی کانفرنس میں تعلیم کیا تھا کہامریکی حکومت ذہنوں پر کنٹرول کرنے اور دیگر غیراخلاتی تجربات میں گذشتہ پچاس برس سے مصروف ہے اور وہ اس پرشرمندہ ہے''

مانٹریال کینیڈا میں ایک متروک پارک میں موجود قدیم ممارت میں ایک منصوبہ شروع کیا گیا جس کا مقصد لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرنا تھا۔ اس منصوب کیلئے بھاری فنڈ راک فیلر ( Rock جس کا مقصد لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرنا تھا۔ اس منصوب کیلئے بھاری فنڈ راک فیلر ( Fellor ) نے فراہم کئے ۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو ایسے پیرول سے دور رہنا چاہئے جوخلاف شرع کا م کرتے ہوں یا ماڈرنا پریشن کے دائی ہوں۔ گذشتہ باب میں گذر چکا ہے کہ کرامات و کھے کر دوکر تبییں کھانا چاہئے۔ بلکے قرآن دسنت پرلوگوں کو پر کھنا چاہئے۔

### شیطان کے بیجاری (Sanatist)

گذشتہ باب میں دجال اور ابلیس کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ بیائے انسان نما شیطانوں سے رابطے میں رہتے ہیں اور انکو ہدایات دیتے ہیں۔

موجودہ دور میں با قاعدہ ایک فرقہ ہے جو براہ راست شیطان بزرگ (ابلیس) کی پوجا کرتا ہے۔ پیفرقہ امریکہ اور برطانیہ میں بہت مضبوط ہے اور اسکے ایجھے خاصے پیروکار بھی ہیں۔ سابق امریکی نائب صدر ڈک چینی کا شار اس فرقے کے سرداروں میں ہوتا ہے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ کنڈ ولیز ارائس، ایرانی صدر محمود احمدی نژاد، اردن کا شاہ عبداللہ، ولا دی میر پوٹن، اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یاسر عرفات بھی شیطان کا بجاری تھا۔ امریکی فلمی دنیا ہالی ؤ ڈے مشہور اوا کار اور ادا کاراؤں کا ند ہب بھی شیطان کوخوش کرنا ہے۔ بھارتی ادا کارامیتا بھو نیکن ، مصر کا عمر شریف، مضبور جادوگر ڈیوڈ کا پر فیلڈ بدنام زمانہ امریکی گویا مائیل جیکسن بھی شیطان کے بجاری ہیں۔ مائکیل جیکسن کے پروگرام میں لوگ ہے قابو ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت اسکا پروگرام سننے والوں پر شیاطین آتے ہیں جوانکو بے قابوکر دیتے ہیں۔

یہ کمل شیطانی فرقہ ہے جو اپنی زندگی میں لفظِ خدا (God) بہت زیادہ استعال کرتا ہے۔ یہ اوگ ابلیس کو اپنا خدا مائے ہیں۔ یہودی خفیہ تحریک فریمیسن بھی در حقیقت ' دجال'' کوئی اپنا بڑا مائی ہے ۔ اور شیطان کی پوجا کرتی ہے ۔ فریمیسن کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ ابلیس (Lucifer) کو اپنا خدا مائے ہیں ۔ امریکہ کا مرکاری فد ہب بھی اسی خداکی آتی ہے کہ وہ ابلیس (Lucifer) کو اپنا خدا مائے ہیں ۔ امریکہ تیں ) میں خداسے مراد وجال پوجا کرنا ہے ۔ اور شیطائیوں کا خدا۔

اس فرقے کا نصب العین تمام دنیا ہے دین (انسانی) اقد ارکا خاتمہ کرکے شیطانی رہم و رواح اور جال جلن میں انسانوں کو ڈیونا ہے۔ انسان کو کمسل شیطانی چرنے میں تھمانا، زنا، شراب، جوا، سود قبل وغارت کری، انسانوں کا گوشت کھانا بیتمام با تیں شیطانی مذہب کا حصہ ہیں۔ البنزیہ سب مذہبی روحانیت کے نام پر کیا جار ہاہے۔

شیطان کی پوجا کرنے والے تقریباتمام دنیا ہیں موجود ہیں۔ انگی ابتداء بڑے شہروں کے مالدادعلاقوں میں بیفرقہ موجود ہے۔ گراچی الا ہوراسلام آباد کے امیر علاقوں میں بیفرقہ موجود ہے۔ گراچی الا ہوراسلام آباد کے امیر علاقوں میں بیفرقہ موجود ہے۔ گراچی ادا کاراورادا گارا کی جی جلداس شیطانی مذہب کے بیروکار ہیں۔ اور ایک روحانی رنگ دیتا ہے۔ بعض مزاحیہ ڈرام بنانے والے بھی اس مذہب کے بیروکار ہیں۔ اور وستول نے بتایا کہ انھوں نے بعض فرراموں میں شیطان کا انٹر و یو بھی کیا ہے۔ اکثر ملکوں کی فوج کے اعلیٰ افسران کی بیویاں اور بیٹیاں اس فرقے میں جلد داخل ہوتی یائی گئی ہیں۔

شیطان کی پوجا کرنے والوں کا صدر وفتر امریکہ میں ہے۔ برطانیہ میں اس فرقے کے با قاعدہ دفاتر موجود میں۔حال ہی میں برطانوی بحریہ کے ایک سپائی نے با قاعدہ شیطان کی عبادت کی حکومت سے اجازت حاصل کرلی ہے۔

انگی عبادت کا طریقہ میہ ہوتا ہے کہ رات میں تمام مرد وخوا تین کالالباس پہن کر جمع ہوتے ہیں۔ اس لباس پر شیطان کا نشان اور تصویر بنی ہوتی ہے۔ گلے میں مخصوص زنجیریں اور تمغے لئے اس لباس پر شیطان کا نشان کی کھویڑی رکھتے ہیں اور آگ کی اللاؤ جلاتے ہیں۔ تیزموسیقی لٹکاتے ہیں ، درمیان میں ایک انسان کی کھویڑی رکھتے ہیں اور آگ کا اللاؤ جلاتے ہیں۔ تیزموسیقی

چلائی جاتی ہے اور نشہ آور گولیاں کھا کر ،ا یکدوسرے کا ہاتھ پکڑے ہاتھوں کو او پر کئے آگ کے اردگروناچنا شروع کردیتے ہیں ،اسکے بعد عملاً شیطان کوراضی کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ انکا عقیدہ ہے کہ کشرت سے شراب و زنا ہے ،ی شیطان راضی ہوتا ہے۔ انکا عقیدے کے مطابق مال ، بہن ، بٹی اور دوسرے کی یوی سب برابر ہیں۔ ان بیس فرق کرنا انسان کی آزادی پر بندش لگانا ہے، چنا نچے ہویاں تبدیل کرنا ، جی کہ کہ دوں پرتر تی پانے کے لئے اپنی بٹی اور ڈی نویل وہن کو ایسے وہ سے النہ کی ڈی جرساری لعنت ہوا ہے پڑھے اپنی افسر کو پیش کرو بٹا ایک فزد کی معمول کی بات ہے۔ (اللہ کی ڈی جرساری لعنت ہوا ہے پڑھے کے اللہ جابوں پر جھول نے خورت ذات کو اسلام کی بلندی ہے گرا کر ذات و پستی کے گھڑوں ہیں گرادیا)۔

اگران انسانیت کے دشمنوں کا بیعقیدہ نہ بھی ہوتو اس میں کسی کوکیا شک ہوسکتا ہے کہ شیطان تو ہراس بات سے خوش ہوتا ہے جوانسان کوانسا نیت سے گرا کر درندہ بنادے۔اللہ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو یا مال کرنے والے تو اسکے دوست بن جاتے ہیں۔

ای شیطانی فرقے کا کام پہیں پرختم نہیں ہوجاتا بلکہ ان نوجوانوں کوشراب وشاب کا ایسا رسیا بنا دیا جاتا ہے کہ وہ اسکوحاصل کرنے کے لئے سب پچھ کرنے پر تیار ہوجاتے ہیں۔ چنا نچہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد، برطانوی M-15 اور ڈک چینی کی بلیک واٹر جیسے خفیہ ادارے ان کو کرائے کے قاتلوں کے طور پر استعال کرتے ہیں۔ شیطان کی دعوت اس وقت بہت عام کی جاری ہے۔ فلمول، ڈرامول، اشتہاروں، اور خصوصاً بچوں کے کارٹون ہیں شیطانی علامات کی جرمارا کی خطور آئے گی۔

سائن بور ڈ اوراشتہارات.....خفیہ پیغام

مڑکوں کے کنارے اور ویگراشتہارات میں آپکو بجیب وغریب جملے لکھے نظر آئیں گے جو
اس اشتہارے بالکل منسابت نہیں رکھتے ہوئے۔ مثلا ایک سیگریٹ کمپنی کا اشتہارے لیکن اس پر
لکھا ہوا ہے am present and I am moving on (میں موجود ہوں اور
حرکت میں ہوں) ذرا سوچے سگریٹ کا اشہار ہے اور جملہ کیا لکھا ہے۔ ایک اور سیگریٹ کمپنی کا اشتہار
کچھ یوں تھا ، قان اور کل بھی ہوں اور کل بھی ہوں اور کل بھی ہونگا)
یہ در حقیقت خفیہ پیغامات ہیں جنکا تعلق و جال کی آ مدے ہے۔ ای طرح مختلف رنگوں اور

نشانات سے خفیہ بیغامات اپنے لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ مشلاً طلوع ہوتا ہواسوری ، دم دار ستارہ ، عیب دار آئی، سمرخ اور آسانی رنگ فلموں اور گانوں کے ذریعے بھی سے بیغامات پہنچائے جاتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کونظر آئے گا کہ آپ کسی پر اسرار دنیا ہیں رہ رہ ہیں۔ خفیہ اشارات ... خفیہ بیغامات ... ہرطرف تکھے نظر آئیں گے۔

### نوسٹر ڈیمس کی پیشن گوئیاں یا حضرت ابو ہر براہ کا کتبہ

مستقبل کی پیشن گوئیوں کے بارے بیس نوسٹر ڈیمس کے حوالے آپ نے بارہا سے ہوئے ۔ پیشن گوئیوں کے حوالے آپ نے بارہا سے ہوئے ۔ پیشن گوئیوں کے حوالے سے اسکو بڑی اہمیت دیجاتی ہے۔ اس نے بیدرویں صدی عیسوی نے لیکر قیامت تک کی پیشن گوئیاں کی ہیں ۔ عام طور پرلوگوں کا اسکے بارے بیس بیخیال ہے کہ اسکی اکثر پیشن گوئیاں کی تابت ہوئی ہیں ۔ تیسری جنگ عظیم اور دجال کے بارے میں بھی اسکی پیشن گوئیاں بڑی تفصیل سے موجود ہیں ۔

ہمارا مقصد اسکی پیشن گوئیاں بیان کرنائیس ہے بلکہ" پڑھے لکھے"اوگوں کو بیہ تانا ہے کہ جن پیشن گوئیوں کواس نے اپنے جا ب منسوب کیا، کیا حقیقت بھی بہی ہے یا پھر نوسٹر ڈیمس نے سحالی رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) حضرت ابو ہریرہ گئے گئے سے بیتمام با تیس چوری کیس اور پھرا طادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کواپئی جانب منسوب کرلیا۔ سیح حدیث سے بیٹا ابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کواپئی جانب منسوب کرلیا۔ سیح حدیث سے بیٹا ابت کو بیان فر مایا تھا۔ حضرت علیہ وسلم نے اپنے سحابہ کے سامنے قیامت تک پیش آئے والے طالات کو بیان فر مایا تھا۔ حضرت حذیفہ نے فر مایا" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے قیامت تک پیش آئے والی کوئی بات بیان کرنے اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے قیامت تک پیش آئے والی کوئی بات بیان کرنے سے نہیں چھوڑی۔ جس نے یاد کرلیا اس نے یاد کرلیا اور جس نے ہملایا

دوسری روایت میں حضرت حذیفہ یے فرمایا" اللہ کی تتم رسول الله علیہ وسلم نے کسی بھی ایسے فتنہ پرواز کو بیان کرنے ہے نہیں چھوڑ اتھا جو دنیا کے فتم ہونے تک بیدا ہونے والا ہے اور جس کے بانے والوں کی تعداد تین سے یا تین سوے زیادہ ہوگ ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فتنہ پرداز کاذ کر کرتے وقت ہمیں اسکا اسکے باپ کا ادرائے قبیلے تک کا نام بنایا تھا۔ (ابوداؤد) حضرت ابو ہریر وقت ہمیں اسکا الرتے بھے کہ ایک علم میں نے لوگوں کے سامنے ظاہر کردیا اور

ایک کو چھیالیا۔ جھے ڈر ہے کہ اگر میں اسکوظا ہر کردوں تو لوگ میری گردن مارد یتگے۔

ان احادیث کو حضرت ابو ہر پر او نے لکھ لیا تھا۔ کین اس کتبے کا بچھ پہتھیں جل سرکا۔ اگر چہ مستقبل کے بارے بین احادیث کا بڑا ذخیرہ سلف صالحین نے اپنی کتابوں بیں جمع کیا ہے جن بیں امام عبد الرحمٰن بن مبدی کی السنة و الفتن ، فیم ابن حمادگی کتاب ' الفتن ' عبداللہ بن محمر بن ابی شعبہ کی الفتن ، عبداللہ بن محمر بن ابی شعبہ کی الفتن ، عبداللہ بن محمر الدائی کی السنن الواردة فی الفتن ، علامہ قرطبی کی الند کے ذاور حافظ ابن کثیر کی النب اید فی الفتن و الملاحم، علامہ بیوطی کی السحصر والاشاعة فی اشراط الساعة اور العوف الوردی فی احبار المهدی ہیں۔ صرف دسویں صدی ہجری تک کسی جانے والی مشہور کتابوں کی تعداد یا کیس ہے جنکا تذکرہ کتابوں میں ماتا ہے۔ محمد میں واکن کا کتاب میں ماتا ہے۔ میری ہجری تک کسی جانے والی مشہور کتابوں کی تعداد یا کیس ہے جنکا تذکرہ کتابوں میں ماتا ہے۔ میری ہجری تک کسی وارد کا کہنا ہے کر فوسٹر ڈیمس کے دادائے ہاتھ وہ کتبہ لگا ہے۔ نیز فوسٹر ڈیمس پر تحقیق

کرنے والے اس بات کوشلیم کرتے ہیں کہ پچھ پرانے وقتوں کے کتبے اسکے ہاتھ لگ گئے تھے۔
دوسری جانب بیہ بھی حقیقت ہے کہ استِ مسلمہ کے علمی سرمایے پر یہود یوں نے ڈاکہ ڈالا
ہے۔ ہلا کوخان کے بغداد کوتیاہ کرتے وقت (1258) برفن کی اہم کتا ہیں یہود یوں کے منظم گروہ اوکا کر لے گئے تھے۔ بغداد کوتیاہ ساتھ یہی معاملہ یہود یوں نے امریکیوں کی بغداد آمد پر کیا ہے۔ منظم انداز ہیں تمام تاریخی علمی سرمایے کو وہ اوگ چراکر لے گئے ہیں۔ اور پھر بعد ہیں اان

نایاب تنابوں کوایے نام سے شائع کیا۔

راقم نے اسلاف کی کتابوں میں سے فیم این جماد کی ،الفتن ،ابوعمراالدائی کی استن الواردة فی الفتن ،علامہ قرطی کی الذکرة ، حافظ این کثیر کی النہایة والفتن والملاحم علی بن حسام الدین البندی کی گنز العمال ،انبی کی البر بان فی علامات مہدی آخرالز مان ،جلال الدین سیوطی کی العرف الوردی فی اخبار المبدی ،جرجی واؤدگی الدجال یغز والعالم من شنت برمودا کا مطالعہ کیا۔ یہ وہ کتب ہیں جن میں قیامت تک کے حالات کے بارے میں بڑی تعداد میں احادیث و قار کوجی میں اوردی کی سیمین پیشن گوئیاں پڑھیں تو تحریب واؤدگا خیال درست معلوم ہوا کہ ان میں کوئی الی نئی بات نہیں ہے جو فرکورہ احادیث و آثار میں نہائی کیا خیال درست معلوم ہوا کہ ان میں کوئی الی نئی بات نہیں ہے جو فرکورہ احادیث و آثار میں نہ گذری ہو۔

ان میں سے کھواحادیث و آثار کو راقم نے '' تیسری جنگ عظیم اور وجال'' میں بیان کیا ان میں سے کھواحادیث و آثار کو راقم نے '' تیسری جنگ عظیم اور وجال'' میں بیان کیا ان میں سے کہواحادیث و آثار کو راقم نے '' تیسری جنگ عظیم اور وجال'' میں بیان کیا

تھا۔ یہاں مسلمانوں کو بیہ مجھانے کے لئے نوسٹر ڈیمس کی پیشن گوئیوں کو ذکر کررہے ہیں کہ بیہ صحابہ کا چرایا ہواعلمی سرمایہ ہے۔نوسٹر ڈیمس کی اپنی کوئی کاوش نہیں ہے۔

و جال کے بارے میں نوسٹر ڈیمس کی پیشن گوئیاں

نوسٹر ڈیمس 1503ء میں بینٹ رکی (جنوبی فرانس) میں بیدا ہوا۔ اس نے اپنی پیشن گوئیاں 1555ء میں رہا عیات (Quatrains) کی شکل میں شائع کیں۔ چندسال پہلے اٹلی سے کچھاور مخطوطات دریافت ہوئے ہیں ہم مائیکل ریتھ فورڈ کی نئی کتاب' دی نوسٹر ڈیمس کوڈ THE NOSTRADAMUS CODE) کا ترجمہ پیش کررہے ہیں۔ ان مخطوطات کے بارے میں یہودیوں کی جانب سے بیتا ٹر دینے کی کوشش کی گئے ہے کہ بیجعلی ہیں۔

# 5.13روشی کے دھاکے سے عبرتناک بیدائثی نقائص

تیسری بنگ عظیم میں ایسے بتھیار ہوئے جنگی آسان میں سخت چنگھاڑ ہوگ ۔ رات میں ایک ایٹ ایٹی یا لیز رہتھیا راستعال کیا جائے گا۔ لوگوں کو ایسا گلے گا جیسے انھوں نے رات میں سورج و مکھ لیا ہو۔ اس بتھیار سے بہت برسی روشنی فکے گی۔

موراس بتھیار سے بہت برسی روشنی فکے گی۔

(رباعی 64 سینجری 1)

## 5:14 عالمی دہشت گردی کے ذریعے سفارتی تعلقات کا خاتمہ

ہتھیاروں کو ظاہر کرنے کی وجہ ہے مختلف مما لک کے درمیان سفارتی تعلقات میں انتشار پیدا ہوجائے گا۔اقوام متحدہ کوختم کردیا جائے گا کیونکہ وہ مما لک جوہتھیا ربنا کمنگے وہ اپنی ٹیکنالو جی دوسروں کو بتانے کے لئے تیارنہیں ہو نگے اور عالمی دہشت گردی پھیلا کمنگے۔

### 5:15ريديائي ليرول كرور ليحاموات (ربائ 2 يخرى 2)

ریڈیائی لبروں کے ذریعے ایک نیا ہتھیار بنایا جائے گا۔ کچھ خاص فریکوئنسی پر ریڈیائی لبروں کو چھوڑنے سے دماغ میں تکلیف ہوگی ،جو تکلیف کا باعث ہوگی اور دماغ کو کلمل ناکارہ کرنے کاسب بھی بنسکتی ہے۔

# 5:16 انسانی نسل میں شخفیق وترقی (ربائ 72 سیری 20)

تیسری جنگ عظیم میں بہت ہی خطرناک چیزوں پڑھنین کی جائے گی جنگے ذریعے انسانی نسل کوتبدیل کیا جائے گی جنگے ذریعے انسانی نسل کوتبدیل کیا جائے گا۔ یہ تھنین عشروں سے جاری ہوگی۔ سائنسدان اس تحقیق میں مصروف ہوئے کہ کہ سرح طرح بچھلے زمانے کے انسانوں کی جنگجوانہ صلاحیت کو دوبارہ حاصل کیا جائے ، جنگے دماغ جالاکی سے کام کریں ،اور جونوج میں ساہوں کے طوریرکام آسکیں۔ حکومتیں اکو جنگوں میں

استعمال کرینگی اور سائنسدان عام انسان اور ان انسانوں کی صلاحیتوں کا تقابل کرینگے۔

پیسارا کام تیسری جنگ عظیم میں ہوگا۔ اور روس جین ،امریکداور دوسرے ممالک میں عاجی

ہے چینی ہوگی۔ ان ممالک کے پاس اتنا سونا ہے کہ وہ اس تحقیق کا خرج برداشت کرسکیں۔ ایک
دہشت کا بادشاہ (King of Terror ) اس سارے معالمے کے چیچے ہوگا۔ اسکے پاس بے
انتہا طاقت اور خفیہ قوت ہوگی اور بہت سارے ممالک کی حکمتِ عملیاں اسکے تھم سے بنتی ہوگی۔

نسلیات کی خفیق کرنے والے سائنسدانوں کی ہیبت ناک موت (ربای 81 سیخری 1)

مشکل کے زمانے ہیں سائنسدانوں کا ایک گروہ خصوصی طاقت والے ہتھیار بنائے گا۔ اپنیا گوششینی کے باعث وہ عالمی جنگوں ہے لاعلم ہو تکے۔" بازی کے بلٹنے کے بعد"وہ ہارنے والول کے ساتھ ہو تکے اور جیتنے والی تو م کوائنی اصلیت معلوم ہوجائے گی۔ انکی نقد براس بات برہوگی کہ انہوں نے اس تحقیق ہیں کننا حصرابیا ہے۔ اور چند کوعبر تناک موت دیجائے گی۔

فصوصی طور پر تین سائنسدان جنگے ناموں کے مخفف ( Th ) اور ( L ) اور الله بوت کے ، ڈرامائی موت کاشکار ہوت کے ۔ انکی ہلاکت کی دجہ بیہ ہوگ کہ بیہ تینوں سائنسدان انسانی نسل کی شخصی میں بہت سے سائنسدان شامل ہوت کے ۔ اس شخصی میں بہت سے سائنسدان شامل ہوت کے ۔ اس شخصی میں نہو کے ایکن نولوگ اسکے مرکزی ذمہ دار ہو کئے ۔ پیچھیں 0 میں شروع ہوئی ہوگی اور مشکل و تنوں میں میں ہوگ ۔ میں شروع ہوئی ہوگی اور مشکل و تنوں میں میں ہوگ ۔

صه 6 تيري تليعظيم

# 6:16 خوفناك جنگيس بهتھيار، بربادي موت

مغربی مما لک میں بیداری ، دنیا کے محور کی تبدیلی ، اور سیاروں کے ملنے کیوجہ سے جنگ روکی جاسکتی تھی \_ کیونکہ کسی بھی تہذیب میں اگر قدرتی آفات ہوجا نمیں تو جنگ کی لئے کے اثر کو کم کردیتی بیں اور قدرتی آفات کی وجہ سے جنگ رک جاتی ہے۔ (رباعی 40 سینچری 2)

تيسري جنك عظيم

مشکل کے زمانے میں بری زمین ، بحری اور فضائی جنگیس ہوگی ۔خفیہ ہتھیار جب سامنے

آئيں گے تو دنیا میں تہلکہ مجادیتے اور دنیا کوخوف میں مبتلاء کر دیتگے۔

(80を175い)

د جال روائتی ہتھیاراستعال کرنے کے ساتھ ساتھ جراثیمی ہتھیاراستعال کرنے ہے نہیں بچکچائے گا۔ جس سے بحوک ،آگ اور آفات پھیلیں گی۔ میتمام مادے انتہائی زہر ملے ہو تگے اور اموات کا سبب بنیں گے۔

(20年18より)

جب د جال مغربی مما لک پر قبضہ کر رہا ہوگا تو ایٹی ہتھیا را لیں تبائ پھیلا کمیں گے جیسے بکلی گرنے سے ہوتی ہے۔اور اسکے ذریعے زہر ملے اجزاء کی بارش ہوگی۔ایسے ہتھیا رجو ہماری سوج سے بھی باہر ہیں ایسی تباہی پھیلا کئیں گے جو پہلے بھی نہیں ہوئی ہوگی۔زبین لاشوں سے بھری ہوگی۔اوروہ دروہے روئے گی۔

د جال اتنا طاقتور، دہشت ناک اور خطرناک ہوگا کہ مربراہ مملکت خوف زوہ ہوجا تئیں گے۔ اورائے خلاف کچھنہ کرسکیں گے۔ پوری کی پوری تہذیبیں صفحہ بستی سے مٹ جائیں گی۔ (ریاعی 19سینجری 8)

جب بھی دجال کسی ملک پر قبضہ کرنے والا ہوگا تو وہاں بے شار ہلا کتوں کا باعث ہوگا تا کہ بغیر کسی مزاحمت کے وہ قبضہ کر سکے۔اس تناہی کے سامنے پچیلی تمام تناہیاں بچوں کا کھیل لگیں گی۔جس طرح ہٹلرنے خون کی ندیاں بہادیں وہ (دجال) خون اور دود دھ کی ندیاں بہا دیگا۔

6:2 مشرقی وسطی میں ایٹمی خطرہ (رباعی 60 یقری 2)

مشرتی وسطنی میں ایک بڑا یٹمی خطرہ انجرے گا۔ حملہ کرنے والا پہلے حملہ نہ کرنے کا وعدہ توڑتے ہوئے حملہ کریگااس علاقے میں موجود دوسری طاقتوں کے بحری جہازوں کو بھی اس حملہ سے نقصان ہوگا۔

ریڈیائی ذروں سے انسانوں، جانوروں اور موسم پر جو اثر ہوگا اس سے دریا کا پائی سرخ ہوجائیگا۔آتش فشاں پھٹنے سے بھی بیاثر ہوگا۔اسکی وجہ سے جسم پائی پر تیرتے ہوئے نظر آئیں کے،ان دھاکوں اور زمین تبدیلیوں کی وجہ سے دریا ایناراستہ تبدیل کردیئے۔جسکے نتیج میں سرحدیں تبدیل ہوجا نیں گی۔اس وقت امریکہ میں ڈیموکرینک صدر ہوگا وہ اس تنازعہ میں اپنی معیشت

كوفرو أدين كے لئے شامل ہوگا۔

### 6:3 کر متوسط (Mediterranean Sea) کی جم

اور جبل الطارق كى جنّك ..... (ربائ 10 سيخرى 3)

بحرِ متوسط کی مہم اور جبل الطارق کی جنگ کے دوران دجال مونا کو (Monaco) پر قبضہ کرلیگا۔اوراس جگہ کواٹلی اور جنوبی یورپ پر چڑ ھائی کے لئے استعمال کر بیگا بشنرادہ رینٹر کا جانشین جو کداسکا بیٹا ہوگا ،مخالفت کی وجہ سے قید کرلیا جائے گا۔

### 6:5 نیویارک اورلندن میں جراثیمی جنگ اور حمله

(25 656)

نیویارک اوراندن پر جرافیمی ہتھیاروں کے ذریعے حملہ کیا جائے گا جوکہ انتہائی مہلک ہوگا۔ یہ حملہ جرافیوں یا بیاری پھیلانے والے اجزاء سے کیا جائےگا۔ نیویارک اوراندن بیس یہ جرافیم پھیلادے جائیں گے۔ ان جرافیموں کی حالت اور اجزاء مختلف ہونے کی وجہ سے دونوں شہروں پر مختلف طور پر اثر انداز ہوئے ۔ ایسا لگے گا کہ یہ دوختلف بیاریاں پھیلی جی حالانکہ بیابک می خطرف سے پھینے جائیں گے۔ ایسا قیم کی طرف سے پھینے جائیں گے۔ اس قیم کی وجہ سے ان شہروں کی بنیادیں ہل جائینگی۔ جو لوگ ان شہروں کے مضافات بیس آباد ہوئے وہ خوف اور دہشت کی وجہ سے ان جگہوں پر کھانا اور دوسری اشیاء نہ پہنیا کیں گے۔ شہر کے باس فاقہ کشی کی وجہ سے موت کا شکار ہوجا کیں گے۔

لوگ شہر کی دکانوں پرحملہ کر سے انکولوٹ لینگے۔اور سپاہی انکو ماریں ہے۔حکومت اس بات کی کوشش کرے گی کہ بچی ہوئی غذا کوشیج طور پرتقسیم کرے مگرلوگ جلد بازی کرینگے اور خدا سے مدد کی ورخواست کرینگے۔

6;6 د جال کا پورپ پر قبضہ (ربائ 76 سیری 1)

مین دجال نے اپنے آپ سے دنیا پر حکومت کرنے کا وعدہ بچھلے جنم بیس کیا تھا اور وقت کے پہنے نے اس زندگی میں اسکواس بات کی اجازت دی ہے۔اسکی شیطانی طاقت کو نیکی ہی ہے روکا جاسکتا ہے۔وہ اپنی طاقت اور سفر نچلے درجے سے شروع کریگا۔اور ترقی کرتا کرتا او پر کے درج سے تشروع کریگا۔اور ترقی کرتا کرتا او پر کے درج تک پینچنے کی کوشش کریگا۔

مسیح الدجال این طافت کو غلط استعال کرنے کے باوجود دنیا کابادشاہ بن جائےگا۔اسکی طاقت اور حیثیت اسکے نام کے مطلب سے ظاہر ہوگی۔اس کا نام بہت سے لوگوں کو لگے گاجو کہ پرانے وقتوں کی یاد ہوگا۔

مسیح الدجال ہٹلرے زیادہ برا ہوگا۔وہ شرقی وسطی میں قیام کریگا۔وہ اپنی زنرگی کے بہت نازک موڑ پر ہے۔اس وقت وہاں پر بہت ظلم۔سیاسی عدم اسٹحکام اور کر پیشن ہے۔ یہ ماحول اس پر اثر انداز ہور ہاہےاور اسکوا پی منزل بیا دا آ رہی ہے۔ (رباعی 75 سینچری 2)

تیسری عالمی جنگ کے دوران بحری تجارت اور عام تجارت بری طرح متاثر ہوگی۔اگر چہ

پیچیما لک کے پاس گندم وغیرہ کافی مقدار میں ہوگی لیکن میں ہنگی اتنی ہوگی کہ کوئی خریز نہیں پائے
گا۔جن مما لک میں قط ہوگا و ہاں لوگ زندہ رہنے کے لئے انسانوں کا گوشت کھا کینگے۔ دوسرے
مما لک کے پاس گندم بردی مقدار میں پڑی خراب ہور ہی ہوگی لیکن وہ اسکونچ نہیں پائیس کے۔
کیونکہ جنگ کے دوران ایک جگد سے دوسری جگہ بیسے میں خطرات کے باعث کرائے بہت زیادہ
ہونگے۔

(ربائی 77 سینچری 8)

وہ اپنی مہم میں کامیاب ہوگا۔لیکن صرف عام ہتھیاروں ہے۔جبکہ نیوکلیئر طافت بعد کے لئے بچا کررکھے گا۔زندہ لوگ مردوں کودفنا بھی نہیں یا تیں گے اور وہ انسانی ڈومانچے اور موت و کھنے کے عادی ہوجا کیں مجے۔اوران ہے نہ گھیرا کیں مجے۔

ندی قدّافی اور نہ ہی آیت اللہ شمینی د جال ہیں لیکن وہ خطے کے عدم استحکام کا باعث بنیں گئے۔جواسکی طافت بڑھانے کا باعث ہوئے ۔ د جال مصر ہیں تعلیم حاصل کریگا۔ کیونکہ وہاں اس وقت استحکام ہوگا۔ بیزیہ حصدافریقہ اورمشرقی وسطی کے پچ میں ہے۔

اس وفت کے سیاس حالات دجال کے آنے کی راہ ہموار کرینگے۔ بہت سے ملکوں کا سیاس اور ثقافتی نظام تباہ و ہرباد ہوجائے گا۔ ندہجی انتہا پہندوں (ندکہ صوفی) کے پیاس طاقت ہوگی اور وہ اپنے غیر انسانی کا موں میں اپنے آپکوئی ہجانب سمجھیں گے۔ ندہجی جوش دجال کواجازت و رہا کہ وہ طاقت حاصل کرے۔ اسکو ماننے والے اسکو مذہبی رہنما مانیں گے۔

(رباعی 71 سینجری 10) اس کے اس زبردست پروپیگنڈے کے باوجود کہ دجال نے دنیا کوایک عظیم جگہ بنادیا ہے اسکی مکاری بھی طاہر ہوجائے گی۔اور تصویر کا دوسرارخ واضح ہوجائے گا۔وہ اپنے ماننے والوں کے خیالات کے مطابق چل نہ سکے گا۔

وجال بحر روم بحر احمراور بحره عرب میں طاقت کا مظاہر وکرتا نظر آئے گاوہ بہت زیادہ عالمی طاقت حاصل کر لے گا۔ جمعرات کا دن اسکے لئے اہم ہوگا۔اور وہ اسکوا پنی عبادت کے لئے مخصوص کر دیگا۔وہ وہ ہرائیک کے لئے خطرہ ہوگاخصوصی طور پرمشر ق کے لئے۔ کیونکہ وہ چین ہروس اور پورے ایشیا کو قبضے میں رکھے گا۔ ونیا کی تاریخ میں کہلی مرتبدا ہے قبضے میں رکھے گا۔ اور پورے ایشیا کو قبضے میں رکھے گا۔ ونیا کی تاریخ میں کہلی مرتبدا ہے قبضے میں رکھے گا۔

وجال کے پیدا کردہ سیاسی اور ثقافتی حالات شال میں زیادہ محسوں کئے جائیں گے۔ وہاں کے ترق یافت اور شخنڈ ہے موسم کی وجہ۔ اسکے وقت میں معاشرے تباہ و ہرباد ہوجا نمیں گے۔جموٹے کنداب بہت کشرت سے نمودار ہوئے۔ جو کہآ سانی نداب اور حق راستے کا دعویٰ کریئے۔ کذاب بہت کشرت سے نمودار ہوئے۔ جو کہآ سانی نداب اور حق راستے کا دعویٰ کریئے۔

کے بھر سے کے لئے وجال کے زیرِ اثر علاقے میں اڑائی رک جائیگی ۔ لیکن کچھ مرصے بعد اوگ اپنی آزادی کو یاد کرتے ہوئے بغاوت پر آمادہ ہوجا کیں گے۔ بہت زیادہ تباہی وہر بادی ہوگی۔اورلوگ اپنے مقصد کے لئے جانیں دیدینے۔وق کی پیشنگو ٹیال درست ثابت ہوگی۔ جیسے خون کی تد یاں گھوڑوں کی باگوں تک وہ زماندا نتہائی دہشت ٹاک اور تخت ہوگا۔

د جال جعزات کے دن کواپنے خاص دن کے طور پر لیگا۔اسکے اسٹیے سے بہت زیادہ کشت وخون ہوگا جیسے ایک دہشت نا ک درندے میں سے عفریت کا پیدا ہونا۔

طافتور کیمیائی عمل سے بروے پیانے پر تبدیلیاں واقع ہوتگی فضاء میں ، درختوں میں، جانوروں میں، بیودوں میں اور زمین کے اندر بھی۔ زماند 7 اور زماند 1 میں بہت زیادہ تکلیف اور مابوی کاراج ہوگا۔

# د جال کے سیاسی اور مذہبی نظریات

(100年 75より)

د جال اپنظریات مارس (Marx) اوراینگار (Eagels) کے طرز پرتر تیب دیگا۔ جو
کہ آبادی کے کنٹرول پر بقین رکھتے ہیں۔ روس اور چین اپنے ماضی کی بناء پر اسکے ہدف
ہونے ۔ د جال اپنے نظریات پہلے ایشیاءاور پھر د نیا پر قبضہ کرنے کے لئے استعال کریگا۔ وہ اپنے نظریات کو مختلف سیاسی اداروں کے ذریعے تروش دیگا۔
نظریات کو مختلف سیاسی اداروں کے ذریعے تروش دیگا۔
د جال جیسائیت کو تباہ کرنے کے ارادے سے جیسائیت کو سی کردیگا۔ وہ اسلام کی جیئت کو بھی بدلنے کی کوشش کردیگا۔ وہ اسلام کی جیئت کو بھی بدلنے کی کوشش کردیگا۔ وہ اسلام کی جیئت کو بھی

(رباقی 19 سیخری 3)

د جال بنگری زندگی کوسائے رکھتے ہوئے اپنے طور طریقے واضح کریگا۔اوراسکی غلطیوں
سے سبن سیھنے کی کوشش کریگا۔ایس کتابیں اور مواواسکی دسترس میں ہوگا جو کہ عام عوام کی دسترس
سے باہر ہوگا۔اسکے لئے ممکن ہوگا کہ وہ بنگر کے بارے میں خفیہ نازی دستاویزات حاصل کرے
اوراسکوغورے پڑھے۔اپ آغازے ہی وجال ختم ہونے کے لئے آیرگا۔ کیونکہ وہ اس روحانی
طاقت کے خلاف کام کریگا جواس کا نتات کا روح روال ہے۔اپے لوگ جواس راستے کو ختنب
کرتے ہیں انکے لئے ہے کہ بیصرف اس بات کا سوال ہے کہ دہ گرتے ہے پہلے کتنا عرصہ لیگا اور
اسکی وجہ سے اسکے ارد گرد کے لوگوں پر کتنا اثر پڑیگا۔ بہت سے دوسرے آمروں کی طرح اسکی
حکومت بھی معظم نہ ہوگی۔اسکے اپنے ماتحت طاقت کے بھو کے ہونگے۔ونیا کا نظام بدل
جائیگا لیکن پڑاعظموں کی شکل و لیم ہی ہوگی۔

### (OGMIOS) آگيوس

آ گمیوس دجال کی طاقت کیخلاف الی طاقت ہوگی جوانسان کی روحانی طاقت ہے جہم لے گی۔اور دجال کی حکومت کوختم کرنے کا کام کر گی۔اس طاقت کو بہت سے ایسے بلکول کی حمایت حاصل ہوگی جو دجال سے خلاف برمبر پیکار ہو تگے۔وہ غالبًا کسی ایسے ملک ہے جہم لیگی جو دجال کے زیر اثر ہوگا۔اور میطافت خفیہ تحریکول کے ذریعے جہم لیگ ۔ آگمیوس ایسی تحریکول ہے جہم کے زیر اثر ہوگا۔اور میطافت خفیہ تحریکول کے ذریعے جہم لیگ ۔ آگمیوس ایسی تحریک عظیم کے خاتمے سے بوریشیا میں (فنطنعہ کے قریب) مقابلہ کر گی۔ میہ مقابلہ تیسری جگب عظیم کے خاتمے سے بوگا۔آگمیوس وسطی بوری سے آئے گا اور روحانی طور پر تیار ہوکر آئے گا۔ کیونکہ اس کا مقابل منفی طاقتوں کا مضبوط گرھ جوگا۔

آئے کی راہ ہموار کریگا جود نیا کو تباہ کرنے و الے "کو تباہ کرنا موالا پر تک آئے گا۔ اسکے اس سیکنیکل تعلیم ہوگی لیکن وہ اپنے تجربے کو زیادہ اہمیت دیگا۔ وہ ایک ایسا شخص ہوگا جسکی ترجیات درست اور مسئلے کی تبدیک تکنیخے کی صلاحیت ہوگی۔ وہ ایسا شخص ہوگا جو تنظیم عالی دماغ شخص کے آنے کی راہ ہموار کریگا۔ آگمیوس اس بات کو پہچانے گا کہ وہ ایسا نہیں کہ دنیا کو تیقی اس کی طرف کے جائے گا راہ ہموار کریگا جود نیا کو تباہ کرنے والے "کو تباہ کرنے عالے گا۔

(50年245い)

جوتنظیم آسموس چلائے گا دہ برے اور کھن حالات میں سے ہوتے ہوئے لکے گا۔اور دجال کے نتم ہونے کے بعد مستقبل کی حکومت میں ستون کا کام دیگی ۔ آسموں کے ساتھ ''سور جی عظمت' (Glory of Sun) ایک آدمی ہوگا جو کداو نچے قد کا ہوگا۔وہ اچھا دوست اور خطرناک دخمن بنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔وہ مضبوط عادات و اطوار اور مضبوط کروار کا مالک موگا۔ یہ خوبیاں دجال کے خلاف لڑنے میں مددوینگی ۔ اسکے اصول کسی سے متاثر ہوکر نہ بنائے موگا۔ یہ خوبیاں دجال کے خلاف لڑنے میں مددوینگی ۔ اسکے اصول کسی سے متاثر ہوکر نہ بنائے گئے ہو تکے اور اسکا اوارہ اسکی ذات کے سائے تلے دجال کے خلاف بہترین مزاحمت کریگا۔لیکن وہ مغرور نہ ہوگا۔

آ گمیوس ان معنوں میں کمزور ہوگا کدائے پاس افرادی توت اور اسباب کم ہو تھے۔ اسکی تحریک مشکل سے کام کر بھی۔

# تين پاور يول کی وفات ..... کيتھولک جرچ اور د چال

(45年86より)

موجودہ پوپ قبل کردیا جائے گا اورا گاہجی زیادہ عرصہ نہیں رہے گا۔ آخری پوپ د جال کے آگہ کار کے طور پر کام کر یگا۔ اس زمانے سے ہی روس چرچ د جال کا آلہ کار بنا ہوا ہے۔ نا دانسة طور پر استحکام کرد باہے۔ اوروہ اس چیز سے واقف نہیں۔

آخری تین پوپ مخضر عرصے میں قبل کردئے جائیں گے۔ آخری سے تیسرا اپنے قائل کی گولی کا نشانہ ہے گا۔ آخری ہے دوسرا د جال کی سازشوں کے ذریعے نگل لیا جائے گا۔ آخری جو کولی کا نشانہ ہے گا۔ آخری ہے میں آخری صد تک چلا جائےگا۔ د جال اسکواستعال کر تا د ہے گا یہاں تک کے وہ د جال کے راستے میں آخری صد تک چلا جائےگا۔ د جال اسکواستعال کر تا د ہے گا یہاں تک کے وہ د جال کے راستے میں آخری صد تک چلا جائےگا۔ د جال اسکواستعال کر تا د ہے گا یہاں مقام پر وہ ختم کردیا جائےگا۔ اور اسکا ختم مونا کہتھولک جی جی کا فاتمہ ہوگا۔

موجوده پوپ کانتل (ربای 46 سنجری 8)

جس زبانے ہیں دجال اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا شروع کریگا موجودہ ہوپ قبل کردیاجائے گا۔ جب وہ وی گئن سے باہرا کی سفر پر جائےگا دو کارڈیڈیل جو کہ بوپ سے قریب ہونئے خطرے کو بھانیج ہوئے اپنے آپکوویٹ کن میں بند کر لینگے۔ موجودہ ہوپ دنیا میں امن کا خواہشند ہے اور بھے خفیہ طاقت آپکو ویٹ کن میں بند کر لینگے۔ موجودہ ہوپ دنیا میں امن کا خواہشند ہے اور بھے خفیہ طاقت اور دولت کو اپنے باس رکھنا چاہتی میں ہوپ کو ایک مقام آئے گا جہال وہ طاقتیں جو ہوپ کی طاقت اور دولت کو اپنے پاس رکھنا چاہتی میں ہوپ کو ایک مفلامشورہ دینگی جس سے بوپ کو ایک خطرناک صورت حال کا سامنا کرنا پڑیگا۔ بوپ کا قبل روم میں سیاسی عدم استحکام کا باشٹ ہے گا۔ اگا ہوپ زیادہ عرصہ نہ جل سکے گا۔ موجودہ ہوپ کے بحد صرف دو بوپ ہونگے۔

(دبائی 97 سینچری 2)

بوپ اور اسکے اکثر ساتھی بہار کے آخر میں، جب گلاب کے بھول خوب کھلے ہو نگے، یورپ کے ایک شہر جو کہ دو بڑے دریاؤں کے شکم پرواقع ہے، قبل کردئے جا بھیلے۔ اورپ کے ایک شہر جو کہ دو بڑے دریاؤں کے شکم پرواقع ہے، قبل کردئے جا بھیلے۔

موجوده پوپ آل بوگارا کیک زم دارستاره (Comet) شای کره (Hemisphere) پر

فلاہر ہوگا۔ پوپ کی فکر، انسانوں کے لئے ایک مکاری سے ترتیب دیے گئے سفر کی طرف کے جا کیں گئے۔ جہاں پراسکا خاتمہ ہوگا۔ اگلا پوپ د جال کے ہاتھوں قبل ہوگا۔ کیونکہ وہ اسکے مطالبے ندمانے گا۔ بیٹل د جال کومہلت دیگا کہ دہ اپنا آلہ کارکو پوپ کے دفتر میں بٹھا دے۔ آخری سے دوسرا پوپ د جال کی سازشوں میں نگل لیاجائےگا۔

دوسرا پوپ د جال کی سازشوں میں نگل لیاجائےگا۔

(ر با ٹی 4 سینچری 1)

آخری ہے دوسرابوپ جو کہ موجودہ کے آل کے بعد بوپ ہے گا، زماند کا فی مختصر ہوگا۔ سیاسی غلطیوں کی بدولت وہ آخری بوپ کے لئے د جال کا آلۂ کار بننے کی راد ہموار کر یگا۔اسکا دور چرج کے خاتے کی نشانی ہوگا۔

(ر باغی 36 سینچری 2)

وجال کے ملسل طافت میں آنے سے پہلے ایسا گھے گا جیسے کچھ اور حکمران دنیا کو قبضے میں کئے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ہوئے ہیں دجال انکو کئے بتلیوں کی طرح استعمال کررہا ہوگا۔ اس زمانے میں وہ ایک جاسوی کارڈیٹیل کو آخری سے پہلے والے بوپ کی جاسوی کے لئے لگادے گا اور وہ کارڈیٹیل بوپ کے بینامات کو چوری کر کے ان میں ایسی تبدیلی لائے گا کہ انکا مطلب ہی بدل جائے گا۔ یہ بینام صورت حال کو حقیقت سے زیادہ خراب دکھائے گا یہاں تک کہ بوپ فاط قدم اٹھا لے گا اس طرح بوپ ناط قدم اٹھا لے گا اس طرح بوپ کی مقبولیت میں کمی واقع ہوجا پیگی۔ کارڈیٹیل کو اپنی سازشوں اور چرج کو نقصان پہنچانے کا افسوی ہوگا ، گر دجال کا ساتھ اسکا پیافسوی ختم کر دیگا۔

آخری ہوپ (ربائ 65 مجری 3)

آخری پوپ کواس وقت نامزد کیا جائے گاجب ایک قدیم رومی کامقبرہ دریافت ہوگا۔جسکے فلفے سے مغربی و نیاشد بدمتاثر ہوگی۔

سیدہ زبریلا پوپ ہوگا جوسرف د جال کا ایک مہرہ ہوگا۔اور جو کیتھولک چرج کے تا ابوت ہیں آخری کیل ثابت ہوگا۔ وہ انٹی ہوگی۔وہ فاہری طور پر مشکوک نظر آئے گا۔اسکے اندرکوئی جسمانی کمزوری ہوگی۔ جسے جھکا ہوا کندھایا کوئی فاہری طور پر مشکوک نظر آئے گا۔اسکے اندرکوئی جسمانی کمزوری ہوگی۔ جسے جھکا ہوا کندھایا کوئی اور نقص (وہ کسی چوٹ کا اثر ندہوگا بلکہ پیدائش ہوگا)۔اسکا ذہن اس نقص کی وجہ سے تشدد پہند ذہن بن جا نیگا۔لوگوں کا طنز آمیز روبیہ بھی اسکے ذہن کو متاثر کریگا۔وہ کم عمری میں چرچ میں داخل ہوگا کیونکہ وہ جا تا ہوگا کہ وہ کسی لاکی کو مجت یا شادی کے لئے تیار نہیں کرسکے گا۔اسکے والدین نازی تربیک میں شامل ہے اور اسکول کے لڑے اسکونازی پہند کہہ کر چھیٹر تے تھے۔ یہ پوپ آیک

عام انسان ہوسکتا تھا آگراسکا بچین اتنا بھیا تک نہ ہوتا۔اوروہ دنیا سے بدلہ لینے کا خیال دل میں نہ لاتا۔ بیدائسی کمی ہے جسے د جال استعمال کر یگا۔

یہ پوپ دشمنوں کو بتائے گا کہ ' مجھے دیکھو، میں طاقتور ہوں ، میں ہم ہے بہتر ہوں' ۔ طافت حاصل کرنے کے بعد وہ نادانستہ طور پر مظلوم لوگوں کے قبل اور بلاکتوں میں شامل ہوگا۔ کیونکہ وہ وجال کا ساتھی ہوگا۔ وہ کسی کوخو ذہبیں ماریگا بلکہ د جال کے ایسا کرنے کا ذریعہ ہے گا۔ خاص طور پر ان لوگوں کے جنھوں نے اس کواس وقت تکلیفیں دی تھیں جب وہ چھوٹا تھا۔ یہ پوپ بظاہر کا فی شریف نظر آئے گا کیونکہ یہ اسکے لئے فائدہ مند ہوگا۔ اس طرح وقو کہ دینا اور اپنی شخصیت کے دوسرے خطرناک رخ کو چھیانا آسان ہوگا۔

آخری پوپ چرچ ہے بغاوت کریگاوہ اس طرح کے وہ انتہائی خفیہ اور اہم معلومات د جال کو ویگا۔ ایسی معلومات جو د جال کسی بھی طرح حاصل نہیں کرسکتا تھا۔ اگر اسکے اپنے جاسوس چرچ میں ہوتے تب بھی نہیں۔

كيتھولك پرج كاخاتمہ (ربا گ 70 سيخرى 10)

کیتھولک چرچ پراسکے حکمرانوں کی بے جاخواہشات کی وجہ سے نبائی جھاجائے گی۔اسکے حکمران مغرور بن جائیں گے اور وہ بیسوچیں گے کہوہ ہر چیز حاصل کر بحتے ہیں ایخے خواب اس وقت ٹوٹیں گے جب وہ ناکام ہوں گے اور چرچ کوکانی نقصان پنچے گا یہاں تک کہ بوپ کو معزول کردیا جائے گا۔ کیتھولک وہاں کی طوا تف الملوکی سے مایوس ہوجا کیس گے۔اور چرچ کے زیر اثر لوگ کانی کم ہوجا کیس گے۔اور چرچ کے زیر اثر لوگ کانی کم ہوجا کیس گے۔

کیتھولک چرچ کی بنیاد روم میں ہرباد ہوجائے گی۔جیسے وہ سمندر میں ڈوب گئی ہویہ واقعات مشرقی وسطیٰ میں ہونے والے واقعات کے ساتھ ہونے اور لوگ انکو ملائیں گے لیکن حقیقت میں پیمض انفاق ہوگا۔لیکن عرب اس صورت حال سے فائد داخھا کیں گے۔حالانکہ عرب اس صورت حال سے فائد داخھا کیں گے۔حالانکہ عرب اس کے دردار نہ بھر جائے گا۔وہ جمع ہونے کی اسکے ذمہ دار نہ شخے۔ویل کن کی پابند یول کے سب چرچ کا شیراز ہ بھر جائے گا۔وہ جمع ہونے کی کوشش کریں گے لیکن میدا یہ انفسان ہوگا کہ وہ دوبارہ سرنہیں اٹھا تھیں گے۔ بیتا ہی بتائے گی کہ چرچ بالآخر اسے عربے میں مادہ انسانی اور قدرتی حادثات کا مجموعہ جوگا۔ یہ طافت سمندراور آسمان سے انتر نے والی ہے اختیا قوت پر مشتمل ہوگا۔ جس سے جغرافیہ ہوگا۔ یہ طافت سمندراور آسمان سے انتر نے والی ہے اختیا قوت پر مشتمل ہوگا۔ جس سے جغرافیہ

تبدیل ہوجائے گا۔ یہ قدرتی آفات کہلائی گی کیونکہ بید نیا میں رہنے والی کسی طاقت کے لئے ممکن نہیں رہنے والی کسی طاقت کے لئے ممکن نہیں رہنے والی کمی اسکی وجو ہات کو جان نہیں پائے گا۔ اور آخر کا ر'' قدرت کا عمل'' کہلائے گا۔ ایسکے یاوجوداس وفت کا سب سے بڑا واقعہ جس سے لوگوں کی توجہ بٹی رہے گی وہ وجال کا ترکی میں واخلہ ہوگا۔

# عالمی طاقت کے توازن میں کبال (Cabal) کے پنج

د جال کے دور پی ایک فغیہ ساز تی کہال پردے کے پیچھے سے دھا گوں کے سرے ہلارہ تی ایک منزل ذاتی فا کدول کے لئے دنیا گی منزل ذاتی فا کدول کے لئے دنیا گی معاشیات اور سیاسیات کو تینے بیل کرنا ہے۔ سے ماہر رہنما بہت سارے ملکوں ، حکومتوں اور بڑے دارالخلافوں بیل موجود ہیں۔ وہ آپس میں بیل ملے ہوئے ہیں لیکن عمد وطریقے سے اپنے آپکو چھپایا ہوا ہے۔ وہ نسبتا کم حشیت والی جگہوں ، جیسے مشیر ، بیکر بڑی اورای کی طرح کی جگہوں آپکو چھپایا ہوا ہے۔ وہ نسبتا کم حشیت والی جگہوں ، جیسے مشیر ، بیکر بیڑی اورای کی طرح کی جگہوں پر ہیں لیکن میں جو ایک گلری طرح نظر آئینگے اورای مقصد کے لئے کام کرینگے جس کے لئے آئی حکومتیں کررہ تی تھا پر ہیں گر پردے کے ویجھے وہ ایک ہیں۔ اور آپس کے لئے آئی حکومتیں کررہ تی ہیں۔ وہ آپس کی طرح نظر آئینگے اورای مقصد کے لئے کام کرینگے جس کے لئے آئی حکومتیں کررہ تی ہیں۔ وہ آپس کی طرح نظر آئینگے اورای مقصد کے لئے کام کرینگے جس کے لئے آئی حکومتیں کررہ تی ایک حالات پر ہی گئی ہوں۔ بینا ہم موجود کو انتہا ہم ایک ہیں۔ وہ ایک ہیں۔ وہ ایک ہی حکومتی کرہ تی ہے ہوں۔ بید فغیہ صدیوں سے موجود ہیں۔ وہ ایک ہینے دانت ہم چیز میں گھے ہوں۔ بید فغیہ صدیوں سے موجود ہیں۔ ایکی موجود گی دنیا کے بینکاری کے فائدائی نظام میں ملتی ہے۔ صرف جو فائدان اس میں مصروف ہیں آئی گوار کا ملکم ہے۔ کہال کے قتم ان بہت فاموثی اور آئیشی کے ساتھ طافت کا ایک مصروف ہیں انہی گوار کا کی گیا ہو جوان اور انہوتا لیڈر ما نیس گے جسکو استعال کے ہا کہا ہے کہا کہا کہا کہا ہیں جو کے وہ قالے کہا ہی پر العم یگا۔ وہ ایکی جو کے وہ فافت حاصل کر سکتے ہوں ، لیکن و جال آئے ای مصود ہوا کو ایکی پر العم یگا۔

## معاشی اور عسکری کاروائیوں میں کبال کی شرکت

(ر ہا گی 88 سینجری 2) وجال کا میابی ہے بورے بورپ پر قبضہ کر لے گاعالمی بینکر اور معاشی ماہرین دجال ہے جنگ میں حصر نہیں لینظے۔اور اسکی توجہ کہیں اور چلی جائے گی۔فرانس میں زیرِ زمین قوتیں پھلے پھولیس گی۔ کیال خاندانوں نے اپنااٹر اور سرمایہ بینکاری اور سنعتیں، جسے سونے اور ہیرے کی کا تیں، چڑ وسیسہ وغیرہ، جیسا کہ یور پی باوشاہوں نے اپناساراز ورتیسری دنیا کا استحصال کرنے میں استعمال کیا۔ ''ساتویں'' اور'' پانچویں'' کے نام ایک جسے ہو نگے اور''ساتویں'' کو'' پانچویں'' کا حصہ سمجھا جائے گا۔ کیال عالمی اقتصادیات کو اپنے جسے میں رکھیں گے اور بے روزگاری اور مہنگائی کو بڑھا نہائی کو بڑھا نے کا در بے روزگاری اور مہنگائی کو بڑھا کیا ہے۔

وجال كاكبال كوختم كرنا (ربائ 18 سيخرى 2)

کمی طرح د جال اپنی خفیہ اور سازشی طاقتوں کا استعال کرتے ہوئے کہال کے ساتوں لیڈرول کو تلاش کر کے انکونتم کرد ہے گا۔ یہ دبی طریقہ ہے کہا ہے دشمنوں کو پر بیثان اور ہراساں کرکے کمزور ریاستوں میں ایخے اٹا ثوں پر قبضہ کرنا۔ اس وقت اسکوصرف یہ معلوم ہوگا کہ یہ لوگ اسکے بور پی دشمنوں کو سرمایہ فراہم کرد ہے تھے۔ لیکن یہ اسکی کم نظری ہوگی۔ کیونکہ یہ کہال ہی ہے جو عشروں اور صدیوں سے چلنے والی جنگوں کو ہوادے رہے ہیں۔ اور انکونتم کرنا در حقیقت د جال کے خاتے کی شروعات ہے۔ کیونکہ وہ لوگ اسکے خفیہ منصوبوں کو پروان چڑ مصارہ ہے۔ جب دہ ختم خاتے کی شروعات ہے۔ جب دہ ختم موجا کینگے تو وہ جن عالمی جنگوں کو ہوادے رہے ہیں دہ خود بخو دہنو وہ جن عالمی جنگوں کو ہوادے رہے ہیں دہ ختم ہوجا تیں گی اور د نیا میں قدرتی اس نافذ ہوجا کینگے تو وہ جن عالمی جنگوں کو ہوادے رہے ہیں دہ خود بخو دہنو وہ جن عالمی جنگوں کو ہوادے رہے ہیں دہ خود بخو دہنو دہنو ہوجا تیں گی اور د نیا میں قدرتی اس سے د جال کو نقصان کینچے گا۔

## اميرامريكي سرماييدار،ايك نازى اورتر في يبند

ایک بہت زیادہ امیر اور مشہور امریکی سرمایہ دار خفیہ طور پرامریکی نازی پارٹی اور اللا Klan کے ساتھ تسلقات رکھتا ہوگا۔اس آ دمی کا داحد مقصد موجودہ امریکی حکومت اور آ کین کوختم کرنا ہوگا۔وہ شخص سیاسی طور پر مشحکم لیکن پردے سے چھپے رہنے والا ہوگا۔جو خاموشی سے طاقت کے جال ہے گا۔ یہ جال بعد میں دجال کے کام آ پڑگا۔اس محفص کی ایک کٹر تیلی ہوگ جو کدائے ہوگا۔

بنیا دیرِستوں کی نگرانی بنیا دیرِستوں کی نگرانی مشکل کے زمانے میں دین میں تبدیلی ہے عوام پر اثر پڑیگا۔ مذہبی انتہا پینداور کٹر ایسے ہونگے جوالی آ دی موٹا ڈیڈالیکرا ہے مانے والوں کے پیچھے لگار ہے کہ کوئی بھی ان میں ہے ادھر ادھر نہ ہوجائے ۔ یہ چیزیں حقوق ،عزت اور بہا دری کے خلاف ہوگی۔ بنیاد پرست نیسائیوں اور مسلمان دونوں ہیں ہو گئے۔

### دہشت گردوں کے حملے

آخری بوپ اس زمانے میں دجال کے اثر میں ہوگا۔ جب دنیا میں عدم استحکام ،جنگیس اور دوسر نے خطرناک واقعات ہوئے تاریخ وحشت ناک واقعات کی کڑی نظرآئے گی۔ ہرواقعہ پہلے سے خطرناک ہوگا۔

مایوی کے زمانے میں عالمی رہنماؤں کا آئل کنڑت ہے ہوگا۔ یہاں تک کہ عوام اس بات کی قکر تی نہیں کرینگے کہ موجودہ حکمران کون ہے۔ وہ اس چیز کوفضول کہیں گے کیونکہ حکمران اتنی کنڑت سے قتل اور تبدیل ہوئے یاس جنگ وجدل کے درمیان دجال کے علاوہ ہرای شخص کے لئے خطرہ ہوگا چو حکمرانی کا خواہشمند ہوگا۔اور دجال ہی ان تمام ہلاکتوں کا ذمہ دار ہوگا۔

# مسيح الدجال

وحال كامشر في وسطى مين طاقت مين آنا (رباع 34 سيخرى 3)

د جال کانی عرصے تک پردے کے پیچھے رہتے ہوئے دنیا کی طاقت اور توت کواپنے لئے جمع کے رہاں کا فی عرصے تک پردے کے پیچھے رہتے ہوئے دنیا کی طاقت اور توت کواپنے لئے جمع کر نار ہیگا اور ای وقت منظر عام پر آئے گا جب اسکے کام کی بنیادیں اور ممارت بن گئی ہوگی۔وہ انتہائی وصیان سے اپنا کام تر تیب دیگا اور وہ ممالک جنئے خلاف وہ کام کریگا بے خبری ہیں اسکی چرب زبانی سے جام ہیں آ جا نمیں گے۔
چرب زبانی سے جام ہیں آ جا نمیں گے۔

(رباعی 77سپنجری 7)

وجال پردے کے پیچےرہ جے ہوئے دنیا کے دھا گے ہلارہا ہے۔ اور اپنے آپکوائل نے ابھی ظاہر نہیں کیا ہے۔ وہ ایک انتظار کرتی ہوئی کاڑی کی طرح ہے۔ ونیا کے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی چال چلے گا۔ جب اسکا وقت آئے گا تو وہ ایک ملک کی سیاس صورت حال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے طاقت میں آجائے گا۔ یہ بات اسکے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی کی کہ وہ اس ملک کا اٹھاتے ہوئے طاقت میں آجائے گا۔ یہ بات اسکے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی کی کہ وہ اس ملک کا باشندہ نہیں ۔ وہ وہ ایل کے قانون کے سقم ( کمزوری) کا فائدہ اٹھائے گا۔ مثال کے طور پر وہ کسی باشندہ نہیں ۔ وہ وہ ایل کے قانون کے سقم ( کمزوری) کا فائدہ اٹھائے گا۔ مثال کے طور پر وہ کسی عسکری تنظیم میں اپنے کسی دشتہ دار کے انقال کے بعد طاقت کے استعمال سے داخل ہوجائے گا۔ عسکری تنظیم میں اپنے کسی دشتہ دار کے انقال کے بعد طاقت کے استعمال سے داخل ہوجائے گا۔

جس ملک پر قبضہ کرنے کی خواہش ہوگی وہاں کے باغیوں کو ہوا دے گا وہ وہاں کے مختلف سیاس گروہوں کو بیتا تر دے گا کہ وہ انکو مقصد کی حمایت کرتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں وہ انکوایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر رہا ہوگا وہ مما لک اندرونی طور پر مشکلات میں آجا تیں گے۔ بیرونی وفاع ہے کمزور ہوجا کیں گے۔ بیرونی وفاع ہے کمزور ہوجا کیں گے۔

کر طافت میں آئے گا۔ آیت اللہ کے قریبی لوگوں میں سے پیچے لوگ اس کام میں شامل ہو نگے۔ سیکام خوشامد یول سے لیا جائے گا۔ وجال پہلے آیت اللہ کے خلص لوگوں کو آیک خانہ جنگی شروع کر کے بھرگا دے گائی طرح وجال ایک شخص کو آگے لائے گا جو آیت اللہ کا مخلص ہوگا۔ لیکن شروع کر کے بھرگا دے گائی سرح و محکومت حاصل کر رہا ہوگا تو وہ قبل کر دیا جائے گا۔ اور اسکے مخالفین سمجھیں گئے کہ دو واس کو تل کر کے کامیاب ہو گئے۔ لیکن اعمو بعد میں معلوم ہوگا کہ وہ صرف منانی جارہ تھا ور وہ تو ایس کو تا کہ دو صرف منانی جارہ تھا ور وہ لوگ ایسا کر کے دجال کے ہاتھوں میں تھیل رہے ہے۔

(23 7 8154)

شروع میں د جال اپنے ذاتی طلعے بعنی ایشیا اور مشرقی وسطی میں طاقت حاصل کریگا۔ جیسے جیسے د جال ہا ہر کے علاقے میں طاقت حاصل کرے گا بعنی یورپ میں قریب کے وروم میں جنوب کی طرف سے داخل ہوگا۔ جو کہ اسکی طاقت کا علاقہ ہے۔ چونکہ وہ مشرتی وسطی سے تعلق رکھتا ہے اسلئے وہ شالی افریقہ کے لوگوں کو پہلے ہی تالع بنا چکا ہوگا۔ جو ثقافتی طور پر اس سے قریب ہو گئے۔ ایشیائی اور مشرتی وسطی کے لوگوں کی طرح۔

وجال كامعاشى نظام (رباعي 40سيخرى 1)

د جال مختلف بختبوں کے معاشی نظام کو ملاکر ایک نظام میں وُ حالے گا اور دوسری کرنسیاں کرنے کی خواہش بڑ ہے گا اور دوسری کرنسیاں منسوخ ہوجائیتگی مصرے ایک مقبول اور کرشاتی شخصیت کا حامل رہنما اس چیز کی مخالفت کر یگا۔ کہ عرب ریاستیں اپنی کرنسی کوچیوڑ کر و نیا کی ایک کرنسی پر آ جا کمیں یوام الناس کی طرف سے بھی اسکی مخالفت کی جائے گی۔

د جال كا ایشیا پر قبضه كرنا (ربائ 50 سيري 4)

د جال اپنے نائب کمانڈ رکھیج کریز اعظم ایشیائے بڑے بڑے خصوں پر تبصد کر لے گا۔ و جال کا اپنے نائبین صرف کؤ پتلیاں کا اپنے نائبین صرف کؤ پتلیاں اپنے نائبین صرف کؤ پتلیاں ہیں۔ حقیقت تب کھلے گی جب انگو ہٹا کر دوسروں کو صکر ان بنادیا جائے گا۔ شروع میں امریکی حکومت مداخلت نہیں کر گئی۔ کیونکدوہ سمجھے گی کہ رہ حکر ان با قاعدہ انتخابات جمیت کرعوام کی امریکی حکومت مداخلت نہیں کر گئی۔ کیونکدوہ سمجھے گی کہ رہ حکر ان با قاعدہ انتخابات جمیت کرعوام کی

طرف ہے آئے ہیں رئیکن بعد میں معلوم ہوگا کہ بیتو د جال کے آکہ کاراورا سکے بندے ہیں۔ (رباعی 95 سپٹری 3)

روس دجال کا پہلا ایشیائی شکار ہوگا۔اور وہ یہ قبضہ طاقت سے نیس بلکہ چالا کی اوراوگوں کو مجبور کرنے کی صفات استعمال کرتے ہوئے کریگا۔وہ روسیوں کو بے وقوف بنا کرانکوا پی طاقت کے اندر لے آئے گا اور وہ لوگ بچھ ہمی نہیں کر پائینگے۔وہ یہ جھیس کے کہ وہ اپنی بہتری کا کام کر رہے ہیں روس میں آئے ہے ہی بہتری کا کام کر رہے ہیں روس میں آئے ہے پہلے مشرقی وسطی کی اکثریت اسکے قبضے میں ہوگی۔اسکے بعدوہ چین اور باقی ہر اعظم ایشیا کی طرف توجہ کریگا۔اورائی صورت حال بیدا کریگا کہ جس سے بوری دنیا پر قبضہ ہوجائے۔چین کے لوگوں کو وہ دو ضلے ہن سے نہیں بلکہ اور طریقے سے زیر اثر کریگا۔

د حِال کی ثقافتی بلغاراور پورپی مهم (ربای 15 سپچری 2)

د جال اپنی بور پی مہم کا آغاز اس وقت کر بگاجب دوسرا بوپ قبل کردیا جائے گا۔ برطانیہ کا وزیرِ اعظم اورامر کی صدر ملاقات کر کے اس مسئلے پرغور کرینگے۔وہ سمندر پر ملاقات کرینگے جس طرح چرچل اورروز ویلٹ نے اپنی ملاقات حفاظت اورخفیہ رکھنے کے لئے گی۔

(25年815い)

اسلی استعمال کرنے اور جنگ کے دوران ایک انتہائی خطرناک اورمؤٹر حملہ د جال کا دشمن کے ثقافتی مرکز ول برحملوں کی دھمکیاں ہوگا۔

عوام الناس کوجسمانی نقصان پہنچانے کے بجائے اگی ثقافت پرحملہ کیونکہ عام طور پرلوگ الی جگہوں کو اجسے دیتے ہیں جنگی تاریخی اور ثقافتی اجمیت ہو۔ یہ دہشت ناک جملے دخمن کے لئے بہت طاقتور ہوئے گے۔ اور انکو تھنتوں پر لے آئیں گے۔ یورپ کوابتدائی جھنگا دینے کے لئے وہ روم کہ شہر کو فضائی حملوں کے ذریعے خاک کردے گا۔ یہ شہر بیبال تک تباہ ہوجائے گا کہ ' روم کی سات پہاڑیاں' زمین کے برابر ہوجائیں گی۔ روم مکمل تباہ ہوجائے گار جیسے سمندر سے کی چیز سات پہاڑیاں' زمین کے برابر ہوجائیں گی۔ روم مکمل تباہ ہوجائے گار جیسے سمندر سے کی چیز نے آگر ہر چیز ختم کر دی ہو۔ وہ یونان کے ثقافتی مرکز وں کوختم کرنے کی جھی دھمکیاں دے گا۔ جس میں یونان کے اعلی شافتی ہوگا۔ جن بیان کا مرکز وں کوختم کرنے کی جھی دھمکیاں دے گا۔ جس میں یونان کے اعلی شافتی ہقلیمی مراکز اور استھیز بھی شامل ہوگا۔ جزیرہ نما علاقے کے زیادہ تر شافتی خزانے اور بڑے برے ہوں کو بھی تباہ کردے گا۔ و نیا کے رہنما کچھ عرصہ کے لئے پیظلم و کیورکر سکتے ہیں آ جا کینگے۔ و جال ا نکے فیصلے نہ کرنے کی قوت اور بہت د کھی کرجلدی جلدی اور تیزی

ے بڑی بڑی جگہوں اور حکومتوں کو تینے بیس کر لے گا۔ د جال اس طرح کی جیرت ناک اور بے نظیر چالیں چل کرآ گے بڑھتا جائے گا۔ اور پوری د نیا کو قیضے جس لے لے گا۔ ثقافتی خزا نوں کو ختم کرنے کی مہم اس طرح بھی اہم ہے کہ دہ ایسا کرے قائم شدہ ثقافت کو ختم کرے اپنی ثقافت لے کرآئے گا۔ جیسا کہ The Moors (اپنین فتح کرنے والے مسلمان) نے کی تھی۔ وہ اپنین میں داخل ہوئے تتے۔ فرق صرف بیہ وگا کہ بیجملہ پورے بر اعظم پر ہوگا۔

(25年845い)

مشکل کے زمانے میں موسمیاتی تبدیلیاں اور قحط ہوگا۔۔ دجال اٹلی اور یونان پر حملہ کر کے وہاں کے ثقافتی مرکز ختم کریگا۔اور وہاں کے شہریوں کے حوصلے بست کرویگا۔

دجال کا کیتھولک چرچ سے انتقام (ربای 43 سپخری 5)

یورپی ثقافتی مرکز کوتباہ کرنے کے ساتھ ساتھ وجال ویٹ کن الائبریری کوتباہ وہرباد کرنے کے ادادے سے جملہ کریگا۔ وہ میشلہ ویٹ کن کی بڑی ہوئی حاکمیت کوختم کرنے کے لئے کریگا اس کا ایک طریقہ بیہ ہوگا کہ وہ الی نفیہ اور متنازع معلومات کومنظر عام پر لے آئے گا۔ وہ معلومات الی ہوگی جو کیتھولک چرج نے اپ آ کی کونتھان پہنچنے کے ڈر سے چھیائی ہوگی۔ اس عمل سے چرج نے کے پوری اور طالب علم مختلف گروہوں میں بٹ جا کھیتے اور ہراکیک اپنی الگ سوچ اور نظریہ چیش کریگا۔ اس افراتغری اور غلط بی بیتھولک چرج وجال کے راستے سے جٹ جائے گا۔ کریگا۔ اس افراتغری اور غلط بی کی تھولک چرج وجال کے راستے سے جٹ جائے گا۔ کریگا۔ اس افراتغری اور غلط بی سے کیتھولک چرج وجال کے راستے سے جٹ جائے گا۔ کریگا۔ اس افراتغری اور غلط بی کے سے جسے جائے گا۔ کریگا۔ اس افراتغری اور غلط بی کے سے جسے جائے گا۔

ویلی گن لائبربری دجال کے ہاتھوں گئے ہے ایس عالمی معلومات اور خفا کق سامنے آجا کینگے جوصد یول سے چھپائی جارہے تھے۔حالا تکد دجال تشد داستعال کرتا ہے لیکن حقیقت میں دجال کی شخصیت میں تبدیلی آرہی ہوگی۔اس معلومات کی اشاعت سے جوشیت اثر پڑیگا اس سے دجال کی شخصیت پر بھی شبت اثر پڑیگا۔

(20 7 12 54)

کیتھولک چرچ سے تعلق رکھنے والے لوگ ،خصوصی طور پر پادری پرانی روایات پر جے دہینگے ۔ بیرروایات برلتے ہوئے حالات کے مطابق ختم ہو پکی ہوگی۔ دجال اور آخری اوپ نے چرچ میں 'اندھی لوٹ مار' مجارکھی ہوگی۔ دجال ویٹی کن الائبر رین پر چینا پہمارکرو ہاں کی بے حرمتی کریگا۔اپی فوج کو مالی امداد دینے کے لئے وہاں کے خزانے لوٹ کرلے جائیگا۔ کیتھولک چرچ غیراہم بن جائے گااورا بنی ہی موت کا سبب ہنے گا۔

وجال کی ترکی آمد (ربای 25 میری 5)

جب روم میں کیتھولک چرچ تیاہ و ہرباد ہور ہا ہوگا اور خطرناک مگر پر امرر" فقد رہ کے ہاتھ" سے ختم ہور ہا ہوگا۔ وہ ہاتھ" سے ختم ہور ہا ہوگا۔ تو لوگوں کی توجہ اس زمانے کے انتہائی اہم واقعہ سے ہی ہوئی ہوگی۔ وہ ہوگاد جال کی ترکی آمد۔
(رباعی 39 سینچری 2)

جرمنی فرانس ،اسپین اوراٹلی کے جاسوس اور غدار خفیہ طور پر د جال کے بورپ پر حکومت کے لئے کا م کرینگے۔ جنگ کے وقت تعلیمی سرگرمیاں روک دیجا تمیں گی۔

دجال کے بارے میں عالمی روحمل (ربای 96 سیجری 2)

سفارتی غلطیاں مختلف مما لک میں دجال کی توت کو بردھا کیں گی۔شروع شروع میں جب دجال کے پاس اتن طاقت نہ ہوگی تو مختلف مما لک کی حکومتیں (جہاں دجال نہ ہوگا) دجال کے فلاف اقتدام سے گھبرا کیں۔ یہاں تک کہ بہت دیر ہوجا نیگی۔ حالانکہ لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ دجال اندھیری طرف (From Dark side) سے طاقت حاصل کرتا ہے۔ لیکن لوگ دجال کی خیطانی نفرت اور مقاطیسی طاقت کے ذریعے اسکی طرف تھنچنے چلے جا کیں گے۔ وہ اپنی مہم آگے بردھا تا جائے گا اور پڑوی مما لگ کو وہاں کے سیاسی حالات اور عدم استحام کی وجہ بے قبضہ میں کرتا جائے گا۔ جب ایک شہاب ٹا قب تالی کرہ پرنظر آئے گا ''کے ''میں تو دجال اپنی طاقت بڑھا دہا ہوگا۔

(ربائی 75 سیخری 1)

اسکی طافت ،اثر اور کام کرنے کی ہمت اس زمانے میں کم ہوجا کیں گی جب عوام الناس
جگ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں مکالمے کرینگے۔ دجال کی جنگی آبدوزوں
جگ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں مکالمے کرینگے۔ دجال کی جنگی آبدوزوں
(Submarines) کی وجہ سے جہاز رانی بہت مشکل ہوجا نیگی غیر ملکی بندرگا ہوں پردشن کے فوجیوں کی وجہ سے سمندری تجارت کو نقصان پہنچ گا۔ بہت می فیصلہ کن جنگوں میں بندرگا ہیں اہم کردارادا کرینگی۔ بہت سے لوگ اسے گھروں سے دورجنگوں میں ہلاک ہوجا نینگے۔

(رياگ) 86 گري 5)

مدافعتی طاقت استعال کر کے وجال کی طرف سے کی جانے والی جا بی و بربادی روگی جاسکتی سخی لیکن مغربی مما لک کے ورمیان سفارتی اختلاف کی وجہ سے صورت حال کو معمول میں لانا مشکل ہوگا۔ برطانیہ اورامریکہ کے پاس اتنی مقدار میں عسکری طاقت ہوگی کہ وہ و جال کوروک سکیس مشکل ہوگا۔ برطانیہ اورامریکہ کی وجہ سے کوئی بھی میدان میں نہیں آئے گا۔ اس وقت میں دونوں مما لک کے درمیان عسکری معاہدہ اپنے ابتدائی دور میں ہوگا۔ اور دونوں طاقتوں نے فیصلے کرنے کی تو سے حاصل نہ کی ہوگی۔ اسکے علاوہ مواصلات اور سفری سہولیات میں تعطل کی وجہ سے ماہرین کی تو سے حاصل نہ کی ہوگی۔ اسکے علاوہ مواصلات اور سفری سہولیات میں تعطل کی وجہ سے ماہرین کے ضروری سیاسی تجزی ہے۔ اس دوران دجال بردی تیزی سے مما لک پر قبضہ کرتا جار ہاہوگا۔

(45 F 67 (U)

ایک بہت روش ؤم دارستارہ (Comet ) ظاہر ہوگا۔اس سے پہلے اسکا کسی کوعلم نہ ہوگا۔اس سے پہلے اسکا کسی کوعلم نہ ہوگا۔اس سے بہلے اسکا کسی کوعلم نہ ہوگا۔اسکی وجہ سے زمین میں جیرت انگیز تبدیلیاں رونما ہوگی۔زلز لے،آتش فشال اور موسمیاتی تبدیلیاں ہونگی۔ نیز فشک سالی اور قط ہوگا۔معاشرتی ہے چینی اور عدم استحکام د جال کوقوت میں آنے میں مددگار ثابت ہوگا۔

5.2 موكى آلات (ريا گ 22 عيري 1)

موسم کو کنٹرول کرنے والے آلات (جوسائنسدانوں نے بنائے ہونگے) میں خلل پیدا ہوجائے گا۔جسکی وجہ سے برف اور برفانی تو دول کے ذریعے بڑی تاہی چیلے گی۔

5.4 خلائي گاڙي ڪواوتے كے سب ماحول ميں

طاعون کے جراشیوں کا پھیلٹا (ربائ 65 سیخری2)

نا اٹل حکمران جنھوں نے اپنے خاندان کے نام پر افتد ارحاصل کیا ہوگا خلائی گاڑی کے حادثے کا سبب بنیں گے۔ بیخلائی مشن امریکہ اور فرانس کا مشتر کہ ہوگا۔ اس خلائی گاڑی میں سائنس دان بھی ہوئے۔ اس مشن کا مقصد خلاء میں جراشی ہتھیاروں کا تجربہ کرنا ہوگا۔ حادثے کی وجہ سے جراشیم ماحول میں پھیل جا کیں جے اور طاعون کا سبب بنیں گے۔

5.6 زمین کے توانائی کے میدان میں شگاف سے زلزلوں کا پیدا ہونا (رباعی 46 سیخری 1)

سائنسدان زمین میں موجود مختلف توانائی کے میدانوں پر مختیق کررہے ہوئے۔انکا مقصد

ان کواپنے کنٹرول میں کرنا ہوگا۔ شالی سمندر میں ایک خفیہ تجربے کے دوران زمین میں شگاف پڑ
جائے گا اور وہاں ہے توانائی کی ایک تیز لیرنکل کرخلاء میں جلی جائے گی جس ہے زمین میں نہ
رکنے والے زائرے شروع ہوجا تیں گے۔ دنیا والے اسکوقد رتی زائر لہ ہی سجھیں گے۔ کیونکہ بعد
میں بھی ان حکومتوں کی جانب ہے اسکوچھیا یا جائے گا۔

#### 5.9 زلز لے بیداکرنے والے انتہائی خفیہ جھیار (ETW) (ربائ 83سپڑی 9)

وجال کے لئے تمام دنیا کی تیاری کے باوجود جوابیان والے اس سے پہلے کے فتوں سے پچ جائیں گے اوراہل حق کے ساتھ واٹے رہیں گے دجال انکوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

# د جال كوئي نقصان تهيس پينچاسكتا

عن ابى قىلابة عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبى صلى الله عليه وسلمقال: ان من بعد كم أو من ورائكم الكذاب المصل وان رأسه من ورائه حبكا حبكا وانه سيقول أنا ربكم فمن قال كذبت لست بربسا ولكن الله ربنا عليه توكلنا واليه انبنا ونعوذ بالله منك فلا سبيل له عليه. (مند الم احمرين منبل: ٢٣٥٣٣)

قال المحقق شعيب الارنؤط: استاده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه. ترجمہ بین کریم سلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کریم سلمی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینک تمہارے بعد یا تمہارے چھے ایک جمونا گراہ کرنے والا ہوگا۔اور اسکاسر (یا سر کے بال راقم) یکھے سے بند سے ہوئے ہوئے ۔اوروہ یہ کہا کہ ش تمہارارب ہول ۔ توجس نے کہا کہ تو نے جموث بولاتو ہمارارب نہیں ہے بلکہ ہمارارب تو اللہ ہا کہ بین مقومہ ہوئے ہیں اور ہم جھے سے اللہ کی بناہ چاہتے ہیں ۔فرمایا تو ایسے فخص پر اور ای کی جانب ہم مقومہ ہوئے ہیں اور ہم جھے سے اللہ کی بناہ چاہتے ہیں ۔فرمایا تو ایسے فخص پر وجال کا کوئی بس نہیں چل سکے گا۔

یہ ہے یہودیوں کا جھوٹا گانا خدا ، جواللہ پر بحروسہ کرنے والوں کا کچھ تبین بگاڑ سکے گا۔انسانیت کے جس ناسور کولانے کے لئے ابلیس ملعون نے ہزاروں سال تیاریاں کیں ....انسانیت کالبو بلا بلاکر جسکی پرورش کی....جس کو دنیا میں لانے کے لئے اللہ کی زمین کوفتہ و فساد سے بحر ڈالا ......معصوم بچوں کے لئے جلے لاشے ماؤں نے اپنے باتھوں ہے دفتائے .... بہنیں بھائیوں کوروتی رویت رویتے ہی دنیا ہمائیوں کوروتی رویتے ہی دنیا ہمائیوں کوروتی رویت سے جائی کی لاشوں سے لیٹ کرروئے اورروئے رویتے ہی دنیا سے رفصت ہوگئے ..... عراق کی دجلہ و فرات کا پانی روک کرا تکوابو بکر ڈوعرش کے جافتینوں کے خون سے جاری کردیا ۔....ال کا راستہ صاف کرنے کے لئے قوم افغان کی نسل کشی سے جاری کردیا ۔...ال کا راستہ صاف کرنے کے لئے قوم افغان کی نسل کشی کی اور و جال تھائی کا روستہ کا کی عالمی حکومت قائم کی اور و جال تھائی ۔ ابلیس کی بوج اکرنے والوں نے د جال کے لئے ایک عالمی حکومت قائم کی اور و جال تھائی ان کی نسل کشی تو توں ہے انکا کی نہیں کی بوج اکرنے والوں نے د جال کے لئے ایک عالمی حکومت قائم کی اور و جال تھائی ۔ انکا نسل کشی تو توں ہوری طوائفوں کے جے نام بیجھی کیا۔...کرنا و جال اسل کے لئے ایک عالمی میں و جالی انتحادی فوجوں نے انکا کی اور مسلمان حکر ان کی سب کے سب' فیرریا تی عناصر'' کوشکست و بنا چا ہیں گے ....

سیہ وہ ملعون ... انسانیت کا دشمن ... روش خیالوں ،تر تی پہندوں اور ماڈریٹ اسلام کے پیروکاروں کا جمونا خداجو اتن جلدی تھک جائے گا۔ اسکے تمام سیٹیلائٹ ،ایٹمی نیکنالوجی ،اقوام متحدہ ، ناٹو اور نان ناٹو اتحادی ،آئی ایم ایف ،ورلڈ بینک ، عالمی ادارہ صحت اور وہ یہودی جونسل در نسل اس خدا کے لئے اپناسب کچھ قربان کرتے رہے ،سب غیرریائی عناصر (عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے جاہدین ) کے ہاتھوں کتے بلیوں اور سانپ بچھو وں کی طرح مارے جا کیں گے۔ امام مہدی کے جاہدین ) کے ہاتھوں کے بلیوں اور سانپ بچھو وں کی طرح مارے جا کیں گے۔ دنیا کے بے تاج باوشاہ راک فیلر ،روتھ شیلڈ ،مورگن ،آغا خان ،عربوں میں چھیے بیٹھ

یہودی سب عبرت کی تصویر ہے گندی نالی کے کیڑوں کی طرح ابل رہے ہونگے اور زمین بھی ایکے وجودے کراہیت محسوں کرتی ہوگی۔

يربك يج بى فرايا 'وهو اهون على الله ''كوه و جال الله تعالى ك ك الله الله تعالى ك ك ك بهت بكا به المراد ورفر الما " لا تمزول طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناو أهم حتى يقاتل آخرهم المسبح الدجال (ابو داؤد)

ترجمہ:میری امت کی ایک جماعت حق کے دفاع کے لئے قال کرتی رہے گی،جس نے ان سے دشمنی کی بیاس پرغالب رہیں گے، یہاں تک کدان (مجاہدین) کی آخری جماعت دجال سے قال کرے گی۔

ايك اورحديث شراس جنگ كانقش بحى آپ سلى الترمايية ملم في تحينجا فرمايا: "لا تسقدوم الساعة حتى يختبى اليمود من السماعة حتى يختبى اليمود من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر او الشجريا مسلميا عبد الله هذا يهودى حلفى فتعال فاقتله الا الغرقد فاته من شجر اليهود. (مسلم شريف ۲۹۲۲)

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' قیامت اس دفت تک نبیس آئے گی جب تک مسلمان میبود اول سے جنگ نہ کرلیس مسلمان انگونل کرینگے میبال تک کہ میبود کی پتحراور درختوں کے پیچھے چھپتے بھرینگے۔ پر پتحریا درخت بھی بول اٹھے گا نے مسلمان! اے اللہ کے بندے! بیہ میبودی میرے بیچھے چھپا ہے آئ اور اسکونل کردو۔ البتہ غرقد کا درخت نہیں بولے گا کیونکہ وہ میبود یوں کا درخت نہیں بولے گا کیونکہ وہ میبود یوں کا درخت سے۔

فائدہ ..... غرقد کا درخت کا نے دارجھاڑی نما ہوتا ہے۔ جو کہ بنجر زمین میں اگتاہے۔ اس درخت کوز ماند قدیم ہے ہی انسانیت کے لئے نقصان دہ سمجھا جاتا رہاہے۔ یہ یہود یوں کی جانب سے دنیا مجر میں لگایا جارہاہے۔ غرقد کا درخت دونتم کا ہوتا ہے۔ آیک قتم کو انگلش میں لائیسیم لیسیم (Lycium) اور دوسری قتم کو نائٹر ریا ریٹوسا (Nitraria retusa) کہتے ہیں۔ اسرائیل نے بھارت کو بھی اسکی شجر کاری کی پیش کی تھی۔

ریقتم بھی کھاری زمین میں ہوتی ہے۔اسکی لمبائی ڈھائی میٹر(2.5m) تک جاتی ہے۔البتہ عام طور پر بیا یک میٹر سے کم ہی ہوتا ہے۔

علم نیا تات کی ماہرین نے اگر جہاس دوسری شم کو بھی غرقد ہی کہا ہے لیکن تو ریت میں ''سفر قضاة "من جس غرفد كا ذكر آيا ہے اور يبودي بھي جسكو اپني جائے بناہ جھتے ہيں وہ "السيم" (Lycium) ہے۔جسکوعربی میں "العوج" کہاجا تا ہے۔ (سفرالقضاة: بحوالدانسائیکاوپیڈیاویکیڈیا) میودی دنیا بھر میں اس درخت کو بڑے پیانے پر نگارے ہیں۔ تا کداسکے پیچھے جھے کر موت ہے جے سکیں لیکن وہ جتنا جا ہیں چینے کی کوشش کریں ،جتنی جا ہیں تیاریاں کریں اللہ تعالی ہے کہاں جھپ سکتے ہیں۔وہ دنیا کو جتنا دھو کہ دے سکتے ہیں دیں لیکن اس رب کو کیسے دعو کہ دینگ جوخلاؤں ہے آ گے کی دنیا کاعلم رکھتا ہے ، جو بہاڑوں کی تاریک غاروں ، برمودا تکون ،شیطانی سمندراوراصفهان میں چھے رازوں اور پیغا گون کیمپ ڈیوڈ اوراسرائیلی پارلیمنٹ میں ہوئے والی مر گوشیوں کاعلم رکھتا ہے۔ وہ عالم الغیب اس بات کا بھی علم رکھتا ہے کہ سویڈن جیسے پرامن سمجھے جانے والے ملک میں وجال کے لئے بہودیوں نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ وہاں سے عالم اسلام کے خلاف جادو کے اثرات کس طرح چیوڑے جارہے ہیں؟ سوئٹزر لینڈ جیسے خوبصورت ملک کی رعنائیاں این اتدرکیسی گھناؤنی سازشیں چھیائے ہوئے ہیں؟ وہ ایک ایک بات ، ایک ایک راز اورایک ایک سرگوشی کاعلم رکھتا ہے اوروہ اینے ان محبوب بندوں کی حفاظت سے غافل تہیں جواس کے لئے اپناسب پھر قربان کر چکے ہیں اور جیسا کدمیرے آتانے ابن صیاد کوڈ انٹ کرفر مایا تھا کہ تو این اوقات سے آھے نہیں برھ سکتا ای طرح میودیوں کی بیاتمام محنتیں ،کاوشیں اسازشیں اور مکاریاں ای اوقات ہے آ گے تبیں بر صفتیں ۔اس دن سب ناکام ہوجا کیں کے جس دن کا یہودی انتظار کررہے ہیں۔ دنیا میں جاری یہ جہادہ ان کی آروزؤں ، امنگوں اور حسرتوں کو بول اُڑا لے جائے گا جیسے تیز ہوا کیں تکول کو اُڑا لیجاتی ہیں۔ مجاہدین کے سرول پر انعام رکھتے والے اس دن کہاں اپنے سرچھیا کیں گئے جب مجاہدین کی تھوکروں پران کے سرکسی فٹ بال کی طرح لڑھک رہے ہوئے ۔ وہ ون وورنہیں ۔ بالکل دورنہیں کیکن کیادشمنان اسلام کی اتنی تیاریاں دیکھے کر مسلمانوں کو ای طرح اپنی ذمہ دار یوں سے غافل اپنی ذاتی زندگی میں ہی مدہوش پڑے رہنا علے ہے ؟ مستقبل کےخطرات سے لا پرواہ ساہ گھٹاؤں کے سرول پرآنے کے باوجود ابھی بھی ہر ایک کو بھی گلر تھی ہے کہاس کی اپنی حیثیت برقرار رہے۔اس کا اپنا مکان ومقام ،حلقہ مریدال اور عزت وجاہ پر کوئی حرف نہ آئے ۔ وین بھی ہاتھوں سے نہ نکلے اور بڑی بڑی بلڈنگیں بھی قربان نہ

ہوں۔ کیاالیاہ وسکتا ہے کہ اللہ بھی راضی ہوجائے اورابلیس بھی ناراض نہ ہو ۔۔۔ کیالیاہ وسکتا ہے کہ اللہ بھی نہ کرنی پڑے اوروحدہ لاشریک گادین بھی غالب آجائے البیس کے بنائے نظام ہے بعناوت بھی نہ کرنی پڑے اوروحدہ لاشریک گادین بھی غالب آجائے ۔۔۔۔۔۔۔ ہمارے نفس نے ہمیں کیسے دھو کے میں ڈالد یا کہ اللہ کے دشمنوں ہے بعناوت کئے بغیر ہم اللہ کے بین جا تیں گے ؟ ایسا کیوں کرممکن ہوسکتا ہے کہ ہم اللہ کے دشمنوں ہے بھی ڈرتے رہیں اورمنقین (اللہ ہے ؟ ایسا کیوں کرممکن ہوسکتا ہے کہ ہم اللہ کے دشمنوں ہے بھی ڈرتے رہیں اورمنقین (اللہ ہے ڈرنے والوں) میں بھی ہماراشار ہوجائے۔

قرآن وصدیت کی روشی میں اس فتنظیم سے خطنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ وہ ہے دنیا کی محبت ول سے نکال کر اللہ کی ملاقات کے لئے کوشش محبت ول سے نکال کر اللہ کی ملاقات کے لئے کوشش کرنا۔ اس کا جو راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے وہی اصل ہے اور اس کو آخری تھم کے طور پر اس امت کے لئے باتی رکھا ہے۔ کیونکہ نبی کریم پر بیردین تکمل ہوا اور آپ کے بعد کوئی بھی جھوٹا نبی آگر اگر کسی تھکم فر ایسنے کو ساقط کرنے یااس میں تاویلات کر کے اپنی جانب سے شرائط عائد کرنے کی کوشش کرے گا تو است می تھر ہے گا

سوا بے ایمان والو! دنیا ہیں رونما ہونے والے بیرحادثات ...... خفیہ ہوں یا ظاہر .... بیہ بیراری کا پیغام ہیں سونے والوں کے لئے .... کمرس کے میدان ہیں تکلنے کا سبب ہیں ان کے لئے جوستی اور کا بلی کا شکار ہو چکے اور سجھ میٹے کہ دنیا کی بیہ چکا چوندھاور رعنا نیاں ہمیشہ بول ہی باتی رہیں گی حالانکہ پچے بھی باتی نہیں رہے گا۔ سورہ کہف کی ابتدائی آیات ہیں ایمان والوں کو بہی سجھایا گیا ہے ' بلا شہرز مین پر جو رونفیں ہم نے جائی ہیں تا کہ ہم آن ما کیں کہکون اجھے اعمال کرتا ہے۔ اور بے شک اس ذیل ہیں جو پھے بھی ہم اس کوچئیل میدان بنانے والے ہیں '۔ (سورہ کہف)

ای لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو دجال کے سامنے ان آیات کو پڑھنے کا تھکم فر مایا۔ اور فر مایا '' متم میں ہے جس کسی کے سامنے دجال آجائے تو اس کو چاہئے کہ وہ اس کے منہ پر تھوک دے اور سورہ کبف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ (طبرانی معاکم)

دوسری روایت میں بھاگ جانے کا تھم ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' تم ہیں ہے کوئی وجال کے آنے کی خبر سے تو اس سے دور بھاگ جائے۔اللہ کی قسم آ دمی اس کے بیاس آئے گاوہ خود کومومن سمجھ ریا ہوگا۔اس کی بیروی کر بیٹھے گا''۔(ابوداؤ د،طبرانی)

وجال ہے کتنادور بھا گنا جاہتے ہے بھی نبی کریم نے بیان فر مایا۔ارشاد فر مایا" لوگ دجال سے اتنا بھا گیس گے کہ یہاڑوں میں چلے جائیں گے"۔ (صحیح مسلم)

چنانچے فتند و جال ہے بچنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک مید کر و جال ہے کھی بعناوت کر ہے لینی اس کے سامنے خاموش ندر ہے بلکہ اس کے منھ پر تھوک د ہے۔ اور اگر ایسانہیں کرسکتا تو بھر د جال کے ذریر اثر علاقوں ہے جمرت کر جائے اور ان علاقوں ہیں چلا جائے جہاں د جال کی خدائی تسلیم ندگی جاتی ہو۔ جس گواللہ ہے جنتنی محبت ہوگی وہ اللہ کے دشمنوں ہے اتن ہی نفرت کرتا ہوگا۔ نوجواللہ ہے ذیادہ محبت کرنے والے ہو تگے۔ وہ د جال کے خلاف اپنے گھر ، مال ، دولت ، عزت ، وجاد اور جان کے تریان کردیں گے۔ سوجواس وقت بھی اللہ کے خان دیگا اس کے لئے یہ بشارت ہے۔ تک قربان کردیں گے۔ سوجواس وقت بھی اللہ کے لئے جان دیگا اس کے لئے یہ بشارت ہے۔ اس جو دجال کے لؤگوں کے ہاتھوں شہید ہو نگے انکی قبریں تاریک اور گھٹا ٹوپ

و وافضل شهداء ميں شار ہو تگے۔(الفتين نعيم ابن حماد)

راتول میں چیک رہی ہونگی۔(الفتین نعیم این حماد)

ابھی تک جو پھھ آپ نے پڑھا ہیں۔ ابلیس اور دجال کی تیاریاں ہیں۔ وہ کس طرح اس و نیا ہے خیر کا خاتمہ کرکے شرکی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ انکی تیاریاں ، وسائل ، قوت اور خفیہ سازشیں و کیھئے اور اسکے مقابلے ہیں اللہ کے لشکر کود کھئے۔ اسکے باوجود مٹھی جر دیوانے و نیا کے مخلف خطوں میں اپنے لہوں کس طرح حق کا دفاع کر رہے ہیں اور مسلسل و جال کے منصوبوں کو خاک میں ملارے ہیں۔ جولوگ اسکے منصوبوں پر اس طرح پانی پھیرد ہے ہیں جیسے کوئی بچوں کے خاک میں ملارے ہیں۔ جولوگ اسکے منصوبوں پر اس طرح پانی پھیرد ہے ہیں جیسے کوئی بچوں کے بیائے رہیت کے گھر وندوں کو بیرے ڈھاکر چلا جائے اسکے خلاف تمام دجائی قوتوں کو بولنا ہی جائے اسکے خلاف تمام دجائی قوتوں کو بولنا ہی جائے ہیں جائے آئی خلاف تمام دجائی قوتوں کو بولنا ہی جائے ہیں جائے آئی خلاف تمام دجائی قوتوں کو بولنا ہی جائے ہیں خلاف تمام دجائی قوتوں کو بولنا ہی جائے ہیں خلاف تمام دجائی تو توں کو بولنا ہی جائے ہیں خلاف تمام دجائی تو توں کو بولنا ہی جائے ہیں خلاف تمام دجائی تو توں کو بولنا ہی جائے ہیں خلاف تمام دجائی تو توں کو بولنا ہی جائے ہیں جائے اسکے خلاف تمام دجائی تو توں کو بولنا ہی جائے ہیں خلاف تمام دجائی تو توں کو بولنا ہی جائے ہیں خلاف تمام دجائی تو توں کو بولنا ہی جائے ہیں خلاف تمام دجائی تو توں کو بولنا ہی

ا سکے بیرو کاروں کو بیرمجاہدین بہت برے لگنے جائیس کہ بیدا بھی تک کیاب میں بڈی ہے ہوئے ہیں ۔لیکن ہمیں ان سے کوئی شکوہ وگلہ نہیں کہ انھوں نے اپنے لئے کھل کر دجال کے راستے کا انتخاب کیا ہے ۔۔۔۔۔ جوحشر دجال کا وہی انکا بھی ۔۔۔۔۔لیکن حق والوں کو اب بیدار ہونا ہوگا۔۔ای طرح کھل کر۔۔۔۔محدصلی اللہ علیہ وسلم کے بروانوں کے ساتھ کھڑ اہونا ہوگا۔

جنگ جاری ہے ۔۔۔۔ایک طویل جنگ ۔۔۔۔۔ایس جنگوں میں نفع ونقصان اسنے اہم نہیں ہوتے بلکہ۔۔۔اصل بات حوصلے بحزم اورائیے نظریے پرائیان کی ہوتی ہے۔

## ہم كس دور ميں بيں

#### تعليق شعيب الارنؤط: اسناده حسن

ترجمہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایاتم میں نبوت ہوگ۔ جب تک الله انعالی چاہیں گے دہے گی۔ بھر جب اسکوختم فرمانا چاہیں گے ختم فرمادینگے۔ اسکے بعد خلافت علی منہاج النبوة ہوگی۔ جب تک الله نعالی چاہیں گے ختم ہوگی۔ جب اسکوختم فرمانا چاہیں گے ختم فرمانا چاہیں گے ختم فرمانا چاہیں گے ختم فرمانا چاہیں گے دہے گی۔ پھر جب اسکوختم فرمانا چاہیں گے دہے گی پھر جب اسکوختم فرمانا چاہیں گے دہے گی پھر جب اسکوختم فرمانا چاہیں گے دہے گی پھر جب کے الله نعالی چاہیں گے دہے گی پھر جب اسکوختم فرمانا چاہیں گے دہے گی پھر

جب اسكونتم فرمانا جائيں گے فتم فرمادينگے۔

عن ابى عبيدة ومعاذبن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هندا الامر بدأ نبودة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم ملكا عضوضا ثم كائن جبرية وعتوا وفسادا في الارض يستحلون الحرير والفروج والحمور يرزقون على ذلك وينصرون حتى يلقو الله. (شعب الايمان المبيتي، ١٦:٥٠٥)

ترجمہ: حصرت ابوعبیرہ اورمعاذ ابن جبل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ''اسلام کی ابتدا نبوت و رحت ہے ہوئی، پھر خلافت رحمت ہوگی، پھر کاٹ کھانے والی بادشا ہت ہوگی، اور سرکشی وفساد ہے زمین ہوگی، پھر کاٹ کھانے والی بادشا ہت ہوگی ، اور سرکشی وفساد ہے زمین مجر جانے گی۔ وہ لوگ ریشم ، زنا اور شراب کو حلال کرلیں گے ، اس پر انکورزق و یا جائے گا اور انکی مدد کی جائے گی۔

فائدہ ان دونوں احادیث کے مطابق ہم جس دور ہے گذرد ہے ہیں بیضاد فی الارض کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر حاکمیت اعلیٰ (Sovereignty) اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہئے۔ اگر اللہ کے علاوہ حاکمیت اعلیٰ انسانوں کے بنائے قانون کی ہو آلیں زمین فساد ہے جمری ہوئی ہے۔ خلافت عثمانیہ فرنے کے بعد کا دور نساد فی الارض کا دور ہے۔ لیکن بیدامت اب پھر ہے ایسی خلافت قائم کرنے کی جانب بڑور دور ہی جو نبوت کے طریقے پر ہوگی۔ المحمد للہ اسکے آثار بہت ملیاں ہیں۔ محرصلی اللہ علیہ والم کے غلام خلافت کی اہمیت کو جھنے گئے ہیں اور یہود کی طوائفوں کی جی ''جہوریت'' کی حقیقت النظم سامنے کھل کر آگئی ہے۔ چنا نچے ایل ایمان کو ما یوسیوں سے باہر منا چاہئے تصوصاً ان مسلمانوں کو جو اس وقت پچاس سال سے او پر کی عمر میں ہیں۔ کیونکہ انہوں نے مایوسیوں کا بڑا طویل دورد یکھا ہے۔ لیکن اب مایوس نہیں ہونا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسے جوال ہمت پیدا کے ہیں جو تمام قومیتوں کے متحدہ بت' اقوام متحدہ'' کو مسار اس امت میں ایسے جوال ہمت پیدا کے ہیں جو تمام قومیتوں کے متحدہ بت' اقوام متحدہ'' کو مسار اس امت میں ایسے جوال ہمت پیدا کے ہیں جو تمام قومیتوں کے متحدہ بت' اقوام متحدہ'' کو مسار اس امت میں ایسے جوال ہمت پیدا کے ہیں جو تمام قومیتوں کے متحدہ بت' اقوام متحدہ'' کو مسار کرے خلافت اسلامیۃ ان کم کرنے کا عزم کے جو سے ہیں۔

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول هذاالامر نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم يكون ملكا ورحمة ثم يكون امارة ورحمة ثم يتكادمون عليها تكادم الحمير فعليكم بالجهاد وان افضل جهادكم الرباط وان افضل رياطكم عسقلان. (أيجم الكبير:١١١٢٨)

قال الهيشمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے ہی کر پم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: اس معاملے (اسلام) کی ابتداء میں نبوت ورحمت ہے۔ پیرخلافت ورحمت ہوگی۔ پیر بادشاہت و رحمت ہوگی۔ پھرامارت ورحمت ہوگی پھروہ اسکواس طرح دانتوں ہے کا ٹیس کے جیسے گدھے ایک دوسرے کو کا شتے ہیں ، للبذائم پر جہاد لازم ہاور بہترین جہاد (جہاد کے راستے میں ) پہرے داری ہے۔اور بہترین بہرہ داری عسقلان کی ہے۔

علامه يمني كيتے ہيں كدا تكافراد ثقة ہيں۔

آؤ ..... كمنزل يكارتي إ!

آج سے آٹھ سال پہلے 2001 کے موسم سرما کے ابتدائی ایام میں کیا کوئی شخص کسی محامد کی اس پیشن گوئی پر یقین کرسکتا تھا کہ '' امریکا ہے جنگ کے لئے ہم ایمی مرضی کا میدان متحب كرينگے،اور ہم اس كوا يى بسندے ميدان ميں تصبيت كرلا تمينگے۔"

الكشرانك ميذياكي يكاجونده مل چند صياجائے والى آئكھيں ، يرنث ميذيا كے سالاب ميں ماؤف ہوجانے والی عقلیں الی پیشن گوئی کرنے والے کو کم عقل یا "حقیقت" سے ناواقف ہونے کا الزام ہی دینیں ۔ ظاہری نظرے حالات کا مطالعہ کرنے والے اکثر وحوکہ کھا جاتے ہیں۔ حالاتكدا نكااين بارے بين بي خيال ہوتا ہے كدوہ حقيقت بيندى سے حالات كا مطالعة كرنے والے میں ،اور البی کے تجزید اس قابل میں جن برآ منا صدقنا کہاجائے۔اور انکی بات سے اختلاف كرنے والے، كم فهم، جذباتى اور تا مجھ جيسے القاب سے نوازے جاتے ہیں۔ حالا نكسا كران تجزیہ نگاروں (Analysts) کے ماضی کے تجزیات کا پلندا اٹھا کرمطالعہ کیا جائے تو ہر مجھ دار انسان پیفیصلہ کریگا کہان ہے زیادہ ، ناسمجھ کم فہم اور آنکھول دیکھی حقیقت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں۔ائے تجزیوں اور شعراء کے تخیلات میں کوئی فرق نہیں جنگے تخیلات کی پر داز نامعلوم دادیوں میں بھٹکتی رہتی ہے اور بھی حقیقت ہے ہمکنا رنبیس ہویاتی۔

انسان جب اینے پیدا کرنے والے سے دور ہوجا تا ہے ،اور غیب کی باتیں جانے والے اہے رب کیساتھ اسکارشتہ کمزور ہوجا تا ہے ،اقر مجراس پرحقائق منکشف نہیں ہو تکتے بلکہ ایسے تجزیہ نگاروں پرشیاطین آتے ہیں جوائے دلول میں وسوے ڈانگرانگی سوچوں کواغواءاورانگی عقلوں کو اے رائگی عقلوں کو اے پاس برغمال بنا لیتے ہیں۔البتہ جنگی سوچیں عالم الغیب کے رنگ شن رنگی ہوتی ہیں ،اللہ تعالی ان کواورائگی سوچوں کو بی ،اللہ تعالی ان کواورائگی سوچوں کو بی راستوں پر ڈالدیتے ہیں خواہ تاریکی ،دھنداور غبار نے راہے کتنے ہی دھند لے کروئے ہوں۔

بیآج کی بات نبیس تاریخ انسانیت اس ظاہر و باطن کے معرکوں سے بھری پڑی ہے۔جس طرح حق و باطل مے معر سے میں باطل کے حصے میں ناکامی و نامرادی کے موالے بھے ندآیا ،ای طرح ظاہر پرائیان لانے والے بمیشہ وصوکہ کھاتے رہے۔

ہرانسان کے اندراللہ تعالی نے سرکی دوآ تھوں کے ساتھ ساتھ دل کے اندر بھی دوآ تھویں پیدا فرمانی ہیں ،سرکی آ تھویں صرف ظاہر کودیکھتی ہیں جبکہ دل میں موجود آ تھویں چیزوں کی حقیقت تک گئے کرائے اندر تک جھا تک آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے اللہ تعالیٰ سے بید عامانگا کرتے اللہ مادنی الاشیاء کے ما حس۔ اے اللہ مجھے چیزوں کو حقیقی صورت میں دکھلایا کیجئے۔

سرگی آتھوں ہے محروم ہوجانے والا اتنا قابل رحم نہیں جتنا کدول کی آتھوں ہے اندھا ہوجانے والا قابل رخم ہوجانے والا اتنا قابل رخم ہوجانے ہوگئے جو ہوجانے والا قابل رخم ہے۔ کیونکد آپ کتنے ہی سرکی آتھوں کے اندھے ایسے دیکھے ہوگئے جو اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے بین کامیاب ہوئے ،اور باوجود پچی نظر ندآنے کے وہ گناہوں سے صرف اسلئے رکے رہے کدانکا مالک انکود کھے رہا ہے۔اسکے برخلاف آپ کتنے ہی ظاہر ک آتھیں رکھنے والوں کودیکھا ہوگا، جوسب پچیود کھنے کے بحد بھی اپنے پیدا کرنے والے کو بھی نہ بچپان سکے ،انسانیت اور شیطانیت کی جگو تھی نہ جہالت اور علم بیں جو فرق نہ کر سکے ، پیچان سکے ،انسانیت اور شیطانیت کی جگو تھی تھی اجالوں ہے منصور کر ابلیس کے اندھیرے اندھیرے استوں کے راہی بن گئے ۔ان بیس آپیو ملکی ہوگی ، جہالت اور کھی واعظ و خطیب بھی ملکی اور نیع و راستوں کے راہی بن گئے ۔ان بیس آپیو مگر بھی ملکی ، معلم بھی ، واعظ و خطیب بھی ملکی اور نیع و نقصان کا تج بدر کھنے والے تا جر بھی ۔صرف اسلئے کہ اسکے دل کی آٹھیں اندھی ہوگی تھیں ۔اور وہ جیزوں کے ظاہر کو ہی حقیقت بجھ بیٹے۔

ایک قوم کہیں صحراء میں رہتی ہو، جہاں سیلاب کا کوئی خطرہ نہ ہو،اوران میں کا کوئی امین و صادق شخص وہاں بڑی کشتی بنانا شروع کردے اورلوگوں کو آنیوالے سیلاب سے ڈرائے تو آپ انداز ولگا سکتے میں کے دل کے اندھے اس شخص کے ساتھ کیاسلوک کرینگے۔ یبی کے اسکانداق اڑایا جائے اسکی عقل پرشک کیا جائے گا، شریر اونڈل کو اسکے پیچھے لگا دیا جائے گا۔ کیوں؟ صرف اسکے کہ سر موجود ظاہری آئکھیں ہر طرف صحراد کھے رہی ہیں ، کہیں دور تک کوئی سمندر ، کوئی بڑا دریا نہیں ۔ کہیں سے بھی کوئی سمندر ، کوئی بڑا دریا نہیں ۔ بھی سیا ب بھی وہاں نہیں آتے ۔ پھر'' اشرافیہ (Elite)'' بیس ہے بھی کوئی اس شخص کی تقد این نہیں کر رہا۔ سودل کی آئکھوں کے اندھے اس کشی کی حقیقت کونہیں بھی تندرست وتو انا ہیں ، اور جنے دل ود ماغ روثن ہیں ، سرکی آئکھوں کے ساتھ ساتھ دل کی آئکھیں بھی تندرست وتو انا ہیں ، اور اس شخص کو بھی طرح جانے ہیں کہ اس نے بھی کسی ہے جھوٹ نہیں بولا، بھی کسی کے ساتھ اس شخص کو بھی اجھی طرح جانے ہیں کہ اس نے بھی کسی ہے جھوٹ نہیں بولا، بھی کسی کے ساتھ اس شخص کو بھی اجھی طرح جانے ہیں کہ اس کی زندگی کا مقصد ہے ، سویہ لوگ اس کی بات کو بچی مائینگ اگر چہ ظاہری آ ثارا سکے خالف بی کیوں نہ ہول۔

تاریخ خودایک جج ہے، یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے دنیا کے سامنے کردی ہے، سو تاریخ کا فیصلہ اٹل رہا کے عقل کے اندھے اس سلاب میں ڈوب گئے اورا نکا نام ونشان بھی ندرہا۔ جبکہ دوسرا طبقہ اس سلاب سے نکی گیا اور روئے زمین پرنسل انسانی کی بقاء کا ذرایعہ بنا۔ یہ طبقہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لاکرا کئی کشتی میں سوار ہوجانے والا طبقہ تھا۔ جبکہ خودکو مد ہرومفکر، اشراف ومعزز بجھنے والے صفحہ مہتی ہے منادعے گئے ، ندا تکی '' دانشوری'' کام آئی ، ندا نکے اشراف ومعزز بجھنے والے صفحہ محصرت نوح علیہ السلام سے انتظر دب نے کہا تھا۔

ذرا قوم عادی تاریخ پڑھئے۔ ایک ایسی قوم جوفن تعمیر (Architecture) بیس ترقی کرکے اپنے عروج کو پہنچ چکی ہو،اور تعمیرات سے متعلق تمام تر حفاظتی انظامات کے ہور نہ کسی وشمن کی ان تعمیرات کے اندر تک رسائی ہو سکے اور نہ بی باہر سے اسکوکوئی نقصان پہنچایا جاسکے غرض اپنی تعمیرات سے متعلق انکوکسی نقصان کا کوئی خوف و خدشہ نہ ہو۔اگر انگی تعمیرات کے بارے میں ہیکھا جائے کہ تمہیں تمہاری ان بلندو بالا اور پہاڑوں جیسی مضبوط عمارتوں میں بی تباہ کردیا جائے گا تو ظاہری نظروں سے ان دیو پیکل عمارتوں کو دیکھنے والے ،اس میں استعال شدہ میٹیر میل کا سائنفک تجزیہ کرنے والے بھلااس بات پر کیسے یفتین کر سکتے ہیں۔

المیکن بیبال بھی تاریخ نے انکوا تدھا ثابت کیا۔اورقوم عادا پی تمام ترتر تی بن تعمیر میں انتہائی مہارت ،زلزلہ پروف،شاک پروف اور ہرطرح کی تخریبی کاروائیوں ہے محفوظ تعمیرات کے باوجود انہی عمارتوں میں عبرت کا نشان بناد سے گئے ،جن پرانکو بڑانا زتھا۔حالانکہ اللہ تعالیٰ انکوائی عمارتوں

ے باہر زکال کربھی ماریکتے تھے ،لیکن قیامت تک آنے والوں کو یہ سمجھانے کے لئے ، کرتمہارے تجزیے لفاظی کے سواکوئی حقیقت نہیں رکھتے۔

سيّدنا حضرت ابرا بهم عليه السلام كونمرود نے د مجتے الا ؤهل پچينكا اور طاہر بين ميہ بجھ بيٹے كه بهم في الله عبودول سے بغاوت كرنے والے ، اپنے بغول كوتو رقے والے ابرا بيم كوآگ ميں جھونك كراسكى ہد يوں تك كى راكھ بنا ڈالى ليكن حقيقت كياتھى؟ ظاہر كے بالكل برتكس اللہ كے دشمن اور اسكے بيارے انجابي عليہ مالسلام كے قاتل يہوديوں نے حضرت ميسىٰ عليه السلام كوتخة كوار پر چڑھا كرميہ سمجھ ليا كہ بھم نے اسكو بھانى بھى ديدى ليكن ظاہرى تكابيں دھوكے كاب دھوكے ميں مبتلاء بيں بيكن الله تو تالى نے ول كى آسموس كھنے والوں كو چھ سوسال بعد بتاديا كه اكوسولی نبيس جي الله تكوسولی نبيس جي الله تكوسولی نبيس جي الله تكوس پر المخاليا گيا ہے ۔ سودل والے اس بات پر ايمان لائے حالا تك ميہ سب جي اضوں نے اپنی آسموں سے نبیس ديكھا تھا۔

سرداران مکه بخفل و دانش ، تذبّر و فراست ، تجربه کار و جہاندیدہ سمجھے جانے والے ، ظاہری آئکھوں سے تحروم بنتے ، بھی دل کی آئکھوں اسلام و فرکہ کھا گئے کہ دل کی آئکھوں سے تحروم بنتے ، بھی دل کی آئکھوں کوروشن کرنے کی جبتو اور ترثب بھی پیدا نہ ہو تکی ۔ جبکہ حبشہ کا غلام .....کہ غلام کا صرف ذہمن ہی فلام نہیں ہوتا بلکہ اسکا آقا اسکی سوچوں تک کواپنا پابند بنانے کی خواہش کرتا ہے بھین دل روشن ہوا اور بوتا ہی چلا گیا۔

ابرجبل،جبکا سرجی بڑا تھا اورجبکوا پی عقل دوانش اور ذبانت و ذکاوت پرجبی بڑا ناز تھا،جمید عربی سلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شب کے تھوڑے سے جصے میں آسانوں پر چلے جانے اور خالق کا نئات سے ملا قات کرآنے کی خبر پریفین نہ کرسکا ... کیونکہ عقل اس بات کو کیے تسلیم کر سکتی تھی کہ اتفاظ ویل سفر ، بغیر کسی سواری کے کوئی انسان اتنی جلدی طے کرسکتا ہے ،سوانکا رکر بیٹھا ، نماق اڑا نے دگا اور سمجھا کہ اسکے خلاف کو گول انسان اتنی جلدی طے کرسکتا ہے ،سوانکا رکر بیٹھا ، نماق اڑا نے دگا اور سمجھا کہ اسکے خلاف کو گول کو بحثر کانے ، اسکے راہتے سے رو کئے کی بہترین بات اسکے باتھ دلگ گئی ہے ،سوایک ول والے سے کہ بیٹھا کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو باتھ کہ کہ وہ رات آسانوں پر گیا اور اپنے رب سے ملا قات کرئے آیا ہے ۔دل والے نے پوچھا کون کہتا ہے کہ وہ رات آسانوں پر گیا اور اپنے رب سے ملا قات کرئے آیا ہے ۔دل والے نے پوچھا کون کہتا ہے کہ وہ رات آسانوں پر گیا اور اپنے رب سے ملا قات کرئے آیا ہے ۔دل والے نے پوچھا کون کہتا ہے کہ وہ رات آسانوں پر گیا اور اپنے رب سے ملا قات کرئے آیا ہے ۔دل والے نے پوچھا کون کہتا ہے کا ایک میں گئے اگر اٹھوں نے ایسا کہا ہے تو ایسا تی ہے اس میں کوئی شک نہیں ۔فرمایا وہ کبھی جموے نہیں کہتے اگر اٹھوں نے ایسا کہا ہے تو ایسا تی ہے اس میں کوئی شک

نہیں۔دل کا اندھا اس جواب پر مزید اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا،اور تصدیق کرنے والاصدیق اکبر بن کر قیامت تک ایساروش ہوا کہ جس نے اس سے نسبت جوڑلی وہ بھی روش ہوگیا، جس نے اس سے نسبت جوڑلی وہ بھی روش ہوگیا، جس نے اس سے نفرت کی اندو گئے دل بھی کا لے کردئے گئے اورائے چہرے بھی سے خور کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جن میں سطنت فارش کے روم پر غالب آجانے کے ذکر جب سوروروم کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جن میں سطنت فارش کے روم پر غالب آجانے کے ذکر کے بعد بید بیان ہے کہ روی مغلوب ہونے کے بعد جلد غالب آجا کہ نظے سے آیات ایسے وقت میں نازل ہوئیں جس وقت اور میں کا دارالسلطنت قسطنطنیہ فارش والول کے سے شام کے تمام علاقے جیمین چکے تھے اور رومیوں کا دارالسلطنت قسطنطنیہ فارش والول کے محاصرے بی تھا۔

ایے وقت میں قرآن کریم کا بیا علان کہ تحقریب روی فارس والوں پر غالب آجا میلے ، و نیا کے ظاہر پر نظر رکھنے والوں کو' زمین حقائق' کے خلاف نظر آر ہا تھا، کین جنکے ول روشن تھے ، اور جو صرف د نیا کے ظاہر کود کیے کر فیصلے کرنے کے بجائے دل کی آتھوں سے نظر آ نیوا لے حقائن کوساسنے مرک و نیا کہ فاہر کو دیے کہ والے این خلف سے دکھ کر تجزیے کیا کرتے تھے، آتھیں اس بات پر اتنا یفتین تھا کہ کا فروں کے سر دار الی این خلف سے وی اونٹیوں کی شرط لگادی کہ سمات سال کے اندرائدروی فارس والوں پر غالب آجا کیں گے۔ والی آگر می صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں رواضی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں رومیوں کے غالب آخر می مدیق اللہ عزب کے بیں ۔ البذائم شرط کی مدت دوسال اضافہ کر کے نو سال سے کرواور شرط بھی بردھا دو ۔ چنا نیے صدیق آ کبررسی اللہ عذب نے واپس جا کرائی این خلف سے کہا کہ جم دوسال کی مدت بھی بردھا تھی موسلیت آ کبررسی اللہ عذب نے واپس جا کرائی این خلف سے کہا کہ جم دوسال کی مدت بھی بردھا تھی و کیے دہا تھی اللہ عزب اللہ علی اللہ عزب کی بی خال ہوا ہو وہ بھی بالہ عن اللہ عزب اللہ عزب اللہ عزب کو کہا ہوں اس کے کہا تو این بالہ نافہ میں اللہ عزب اللہ ع

پھر دنیانے دیکھا کہ بہاں بھی دل کی آئکھیں رکھنے والوں کے تجزیے ہی درست ثابت جوئے جبکہ زینی حقائق کار ثالگانے والوں کے نصیب میں رسوائی ونا مرادی آئی۔

اس ظاہر وباطن کی کھکش کی ایک طویل تاریخ ہے جھنی کرفق وباطل کی۔ چودہ سوسال پہلے مدینہ منورہ کے ساتھ والی پہاڑی جسکوجبل سکتے کہا جاتا ہے اس چھوٹی می اسلامی ریاست کا آخری وفاع ہے۔ اسکے آگے خند قیس کھودی جارہی ہیں ، بھوک و تفکاوٹ سے نڈھال امپر لشکر اور مجاہدین مخت زہین کا سینہ چاک کر کے اسکواپنے لئے دفاعی لکیر بنانا چاہتے ہیں ،اس ریاست پراس کے وشمن پڑھ و دوڑ ہے ہیں اور ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں ،قشمیس کھا کر عہدو پیان لیکر نظے ہیں کہاں نے اداواورا سکے مانے والوں کواسی سرز مین ہیں وفن کر کے ہمیش کے لئے انکاوجود کہاں سے نہ نہ ب اوراورا سکے مانے والوں کواسی سرز مین ہیں وفن کر کے ہمیش کے لئے انکاوجود منافقین بغلیں بجارہ ہیں ، کہا ب ان مسلمانوں کو پت چلے مناد یکھے۔ مدینہ منورہ کے اندر موجود منافقین بغلیں بجارہ ہیں ،کہا ب ان مسلمانوں کو پت چلے مناد یکھی ہیں آگر ' زیبنی تھا گئی'' کو بھی نہیں و یکھا ،اورا نکوا کے دین نے دھو کے ہیں ڈالدیا ،اورا نکے جذبات ہیں آگر ' زیبنی تھا گئی'' کو بھی نہیں و یکھا ،اورا نکوا کے دین نے دھو کے ہیں ڈالدیا ،اورا نکے امیر نے مروائی دیا ۔ اب انگوکون ، بچاہے گا؟

دومری جائب بھوک، بیاس ، تھکاوٹ ، منافقین کی تیر ونشر سے تیز باتیں اور سامنے سے
دشن کا لشکر جزار ۔ امیر لشکر، ہادی و رہبر، مجرعر بی سلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بیس کدال گئے خندق
کھود نے بیس مصروف بیں ۔ کدال کی ایک ضرب خت چٹان پر پر تی ہے زبان مہارک سے روم کی
فق کے اشارات نظتے بیں ، دوسری ضرب گئی ہے بھر روثی نگلتی ہے بھرار شاد ہوتا ہے کہ کسری کے
خزانے عظا کروئے گئے ۔ زبین خفائق کیا ہیں اور زبان مبارک سے کیا ارشاد ہور ہا ہے۔ زبینی
خزانے عظا کروئے گئے ۔ زبین خفائق کیا ہیں اور زبان مبارک سے کیا ارشاد ہور ہا ہے۔ زبینی
خوائق کے بچار یوں کی زباتیں وہاں بھی چلیں ، ہر چز کوعقل وخرو پر تو لئے والوں نے وہاں بھی
جو بوں اور تبصروں کے انبار لگاد کے لیکن اہل دل نے اس بات پر انتا سچا یقین کیا گویا وہ بیسب
اپنی آ تھوں سے دیکھ رہے ہوں ۔ اور جو اہل دل نے دیکھا وہی دنیا نے دیکھا۔ روم و فارس مجمد
عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاموں کے قدموں تلے روندے گئے ، جہالت کی تاریکیوں ہیں ڈو ب

سوآج اگرگوئی ول کی آلکھیں رکھنے والا ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غلام ، آپلی محبت میں اپناسب کچھ قربان کردینے والا ، آپکی امت کومظالم ومصائب سے بیجانے کے لئے اپنا عیش و آرام قربان کردینے والا، کوئی ایسی ہی بات کیے جو ''زخی تھا گق'' پرنظرر کھنے والوں کو کسی دیوائے کا خواب گئے۔ بق کیا اہل ول بھی اسکی بات کو اسلے تسلیم نہیں کرینگے کہ آ خار و قرائن اسکے خلاف جاتے ہیں، کیا وہ لوگ بھی اسکی بات کو جانہیں ماہنگے ، جنگے دل نور نبوت کی روشی ہے روش ہیں؟ صرف اسلے کہ زمین تھا گئ کا ورد کرنے والوں کی زبانیں بہت لہی ہیں اور انھوں نے اپنی افوا ہموں سے اس دین مبین کو بجھانے کے لئے اس بار بڑے جتن کے ہیں؟ کیا ابھی تک بیقوم مایوسیوں اورخوف کے سابوں میں سائسیں لیتی رسیگی؟ کیا دجالی میڈیا پر آنے والے مخرہ فرما تجزیہ گاروں کے جموٹے اور یہودیوں کے من گرت تجزیوں کے ذریعے مجاہدین کے ان کا رناموں کو چھپایا جاسکے گا جو انھوں نے آگ کے دریا اورخون کے سمندر عبور کرکے انجام دے؟ کیا یہودیوں کے ان والے میں بارے بین کے بارے کو ان کے مطومات بھی نہیں رکھتے ۔ اور اس کے جے مسلمان کی بات کورو کر دیا جائے گا جو دیا کے سامنے سامان کی بات کور کر کے ناموں نے کیا ہے؟

اے ایمان والو! آخراہیا کیوں؟ کیاا کیے موکن کی بات کو جھٹلا کر کا فرول کے جھوٹے اور من گھڑت تجزیوں کے چکر میں مجنستے ہو؟ ول کی آنکھوں کوروشن کر کے دیکھو، دنیا بدل رہی ہے، دنیا کی طاقتیں بدل رہی ہیں ۔ وقت کے فرعون کل تک، جن مجاہدین کوکوئی حیثیت ہی نہ دیتے تھے آج انکواس جنگ میں اینا حریف ماننے پرمجبور ہوئے ہیں۔

نوجوانو! زمانہ کروٹ لے رہاہے ،کل کے مظلوم جوظلم سبتے سبتے ظلم ہی کواپنا نصیب اور مقدر سبجھ بیٹھے تھے، آج ایکے ہاتھ ظالموں کی گردنوں پر ہیں اوروہ انہیں روز ذرج کررہے ہیں۔

ستبرواکتوبر 2001 میں امریکہ کو خدائی کا درجہ دینے والے بہصرین اور کالم نگار آئ کہاں ہیں؟ انھوں نے تو قوم مسلم کو یہ یفین ولانے کی پیری کوشش کی تھی کہاں دور جدید میں دنیا کی تقدیرامریکہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسکو چاہے ماردے اور جسکو چاہے زندگی بخشدے ، جس سے راضی ہوجائے اس پر نعمتوں کی ہارش کردے اور جس سے ناراض ہوجائے اسکی روزی بند کر کے ان سے انکی سانسیں تک چین لے۔ یہ '' روشن خیال'' اپتے تجزیوں اور تبصروں سے نعوذ باللہ بیٹابت کرتے نظر آئے نظے ،گویا رہ کا تنات نے اپنی خدائی ،اپنی کبریائی، جاہ و جلال ،شہنشا ہت و ہاوشا ہت یہودیوں اور انتے غلاموں کے حوالے کردی ہو، بش اور اسکے حواری انسانوں کے نفع اور

نقصان کے مالک بن بیٹے بول اور محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا اب کوئی پرسانِ حال علی ند بور انھوں نے اس افسل است کو اتنا ڈرایا جیسا کر قر آن نے ایسے لوگوں کے بارے بیس فر مایا:

اِنَّمَا ذَٰلِکُمُ الشَّیْطانُ یُنْحُوِ فَ اَوْلِیَانَهُ فَالا تَحَافُو هُمُ وَ حَافُونِ إِنْ تُحُنَّمُ مُوْمِنِين رَبِيد الله عَالَى الله عَلَى الله

ظاہری اسباب پر ایمان لانے والے ،امریکی شیکنالوجی کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔
(نعوذ باللہ) گویا کہ وہ اللہ کو عاجز کر کے رکھدیگی اورامریکن سینیلا نئے کے ہوتے ہوئے محصلی اللہ علیہ وسلم کارب محرصلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی مددونصرت کے لئے آسان سے فرشتے نہیں اللہ علیہ وسلم کارب محرصلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی مددونصرت کے لئے آسان سے فرشتے نہیں ، انگی جسیح یائے گا۔وہ کہتے تھے جدید سینیلائٹ جو صحراو سمندر، زمین وفضاء ہر جگہ نظر رکھتے ہیں ، انگی جدید ترین نضائیہ 18-52 ہوں یا نئٹ بمباری کرتی ہے۔ بھلا بیطالبان امریکہ جدید ترین فضائیہ کے کہتے ہیں؟

الله اکبر! کہاں گئے وہ سیٹیا کٹ جوز بین کا چید چید دکھے لیتے ہیں، کہاں رہ گئی وہ فضاء میں چھنگھاڑتی فضائیہ صرف بانٹی سال کا عرصہ گذراہے۔ کس کے تجزید سیجے ثابت ہوئے ؟ کس کی چیشن گوئیاں درست نگلیں؟ ذراغور تو کرواللہ والوں نے فرمایا تھا کہ امریکہ سے جنگ کے لئے میدان کا امتحاب ہم کرینگے اور ہم اپنی مرضی کے میدان میں لاکر امریکا کو مارینگے۔اور ایما ہی میدان کا امتحاب ہم کرینگے اور ہم اپنی مرضی کے میدان میں لاکر امریکا کو مارینگے۔اور ایما ہی ہوا۔ارشِ افغان .... جہاں ایک میریا وز کا جنازہ نگا ..... وہ بھی صرف آسان سے اتر فرشتوں کی مدد کے ذریعے .... جوالیا کہتا ہے وہ جہادِ افغانستان کی تاریخ سے کی مدد کے ذریعے .... جوالیا کہتا ہے وہ جہادِ افغانستان کی تاریخ سے بالکل نابلد ہے،اور وہ ہر جہاد کی طرح اس جہاد کو بھی بی بی بی اوری این این کی نظر سے دیکھا ہے۔

اے ایمان والو ایفین کروتمبارارب ہی اس ٹیکنالوجی کے دور میں اس تمام کا ننات کا نظام جاتا ہے۔ سوکل کی طرح جلاتا ہے اور تنہا چلاتا ہے اس میں کوئی اسکا شریک نہیں اور نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے۔ سوکل کی طرح آج بھی آسان سے فرشتے اس کے راہتے میں لڑنے والوں کے ساتھ آئینگے جبکہ اہلیس میدان سے اس طرح بھا گے گا جیسے میدان بدر میں حضرت جبریل علیہ السلام کو مجاہدین کے ساتھ و کھی کر بھا گا تھا۔

ہر فتح وظلت الله کی اختیار میں ہے۔ آج بھی سب کچھائ رب کی مدد سے جور ہاہے جس

نے بدر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آسان سے فرشتے بھیجے وہ آج اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آسان سے فرشتے بھیجے وہ آج اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لئے آسان سے فرشتے بھیجے رہا ہے ،ورنہ کہاں میہ نہتے ، بے سروساماں، در ماندہ، لئے ہے قافلے ، جنگی کل جمع پونجی بھی اوٹ کی گئی تھی ،اور کہاں وقت کی ہوجا کی حانے والی قوت؟

سیسب رب ذوالجلال کی کبریائی اورقدرت کا کرشہ ہے، نہ تو کسی ملک کی مدد ہے اور نہ ہی اور کی بیرونی امداد ہے۔ یہ گذشتہ آٹھ سال کس حال میں طالبان اور مجاہدین نے گذارے بیا تکا رب ہی جا دتا ہے، دنیا کی کوئی ایسی پریشانی نہیں جو ان سالوں میں انصوں نے نہ دیکھی ہو لیکن رب ذو الجلال کا تھم جہاد ہر حال میں ہے۔ ملکے ہو یا یوجس ، کمزور ہو یا طاقتور ، آسانیاں ہو یا پریشانیاں ، کوئی ساتھ دینے والا ہو یا نہ ہو، ہر حال میں دشمنان اسلام سے جہاد کرنا ہے۔ نہ جھکنا ہے اور نہ دینا ہے۔ نہ لا کی میں آنا ہے اور نہ کسی دشمنان اسلام سے جہاد کرنا ہے۔ نہ جھکنا رہے۔ اور اب اس قابل ہوگئے کہ جہاں جا ہیں ، جب جا ہیں اور جیسے جا ہیں الجیس کے دجال کے اتحاد یوں کو ماریں اور دنیا کو بھی دکھا ٹیس ، کہا ہے دنیا والوجس طاقت کی تم بچ جا کرتے ہو، جنگی خدائی پرتم ایمان کا چھو ہوا پی آئھوں سے ایکے پر شچے اڑتے دیکھو، انکوذن جوتے دیکھوا کے خدائی پرتم ایمان کا چھو ہوا پی آئھوں سے ایکے پر شچے اڑتے دیکھو، انکوذن جوتے دیکھوا کے بدلے ناوان حاصل کرتے دیکھواورائکوخوف کے مارے بھا گناور چھتا ہوا بھی دیکھو۔

یے سرف اللہ کی مدد کے ذریعے ہوا اور کسی کا کوئی وظل نہیں۔ جہاں تک مادی اسباب کا تعلق ہے تو اسکی حقیقت ہے ہے کہ وہ جو ہتھیار اور جو طریقہ کار استعال کرد ہے ہیں وہ انکی اپنی محنت و مشقت اور عشری تربیق کا نتیجہ ہے۔ انھوں نے تمام وسائل خود پیدا کئے ۔ نئی نئی ایجا دات کیس اور اللہ نے ای میں برکت پیدا فرمادی۔ اللہ تعالی اپنے بندوں ہے بہی چاہتے ہیں کہ وہ ہر ممکن تاری کر کے جہاد میں نکل کھڑے ہوں ، اسکے بعد مدو کرنا اللہ تعالی کے ذریہ ہے۔ چنا بچے عراق و افغانستان میں ہم و کھے رہے ہیں کہ امریکہ کی جدید ٹیکنا لوجی کے مقابلے میں نجابدین کس طرح کا میابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ موجودہ جہادی ترکی کا حداثی کا روائیوں اور دوسری ریموت کنٹرول سے و ثمن کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ایک فدائی کاروائیوں اور دوسری ریموت کنٹرول سے مائن بلاشنگ۔

### مجاہدین کی مائن کاروائیاں

ابندائی دور ۔۔۔۔ ابنداء میں امریکہ کے خلاف جو کاروائیاں کی جاتی تھیں وہ سادہ ریموت کنٹرول کے ذریعے کی جاتی تھیں جگو مجاہدین خود تیار کرتے تھے۔ الحمد للہ انبی سادہ سے ریموٹ سے اللہ کے دشمنوں کوخوب نقصان پہنچایا گیا۔ اس ریموٹ پر زیادہ سے زیادہ خرچ پچاس روپ آتا تھا۔ اسکے ساتھ جو بارودو غیرہ لگایا جاتا وہ بھی اس میں شامل کرلیں تو اس وقت پارٹج سورو پٹے میں ایک مائن تیارہ و جاتی تھی۔ اللہ کی مدد سے بیا یک مائن ایک امریکی گاڑی کے پر فیچ ہوا میں بیس اٹراد یق تھی جو بیل مائن ایک امریکی گاڑی کے پر فیچ ہوا میں بیل اڑا دیتی تھی جیسے سو کھا ہوا نبوسا ہوا کے جھو تھے سے اڑ جاتا ہے۔ اس ایک گاڑی میں کم از کم بھی آپ کہیں تو پانٹی امریکی فوجیوں کی بھی بھی اوٹیاں مل بھی آپ کہیں گئی ہوئی اس مل بھی آپ کہیں گئی ہوئی اس میں تاہونوں کی بھی بھی بھی اوٹیاں مل جاتیں اور بھی کوئی ٹائٹ کے بیاز و بھی امریکی تاہوتوں کی زینت بنتا۔

ایک امریکی فوجی کے پاس ایک ایم 16 رائفل، ایک امریکی پستول، ایک جیلمی ، ایک اندھرے میں در کھنے والا چشمہ، ایک جی بی ایس ضرور ہوتا ہے، اسکے علاوہ جو چھوٹے موٹے اندھرے میں وہ الگ ہیں۔ ایک گروپ کے ساتھ ایک دورین (Binocular) ، ایک اندھرے میں وہ الگ ہیں۔ ایک گروپ کے ساتھ ایک دورین (Range Finder) ، ایک اندھرے میں ویکھنے والی دورین ، ایک رفع فائنڈر (Range Finder) ایک سٹیلائٹ فون، اور قیمتی کھانے بینے کی اشیاء ہوتی ہیں۔

امریکی عموماً ہموی (Humvee) گاڑی استعال کرتے ہیں۔ جس پر ہیوی مشین گن گلی ہوتی ہے۔ جس پر ہیوی مشین گن گلی ہوتی ہے۔ صرف ہموی کی قیمت 65000 امریکی ڈالر ہے جبکہ جنگ کے دوران اس پر جوہیوی مشین گن اور دیگر ساز وسامان نصب ہوتا ہے اس صورت میں اس ہموی کی قیمت ، ایک لاکھ چالیس ہزار امریکی ڈالر (140000) بین ایک کروڑ بارہ لاکھ پاکستانی رویئے ہے۔ اس کا مارکیٹ ریٹ تین لاکھ امریکی ڈالر ہے۔

رائفل 16 M = سا ژھے تین لا کھروپئے (مختاط قیمت) ایک عسکری دور بین کی عام قیمت = ڈیڑھ لا کھروپئے ،رنٹے فائنڈر = ڈھائی لا کھروپئے .....نائٹ ویژن = تین لا کھروپئے، چشمے کی قیمت = ایک لاکھ مجیس ہزارروپئے ہے۔

جو ہیلمٹ امریکی فوجی استعال کرتے ہیں ہے بھی کوئی عام ہیلمٹ نہیں ہوتا بلکہ اس کے ذریعے ہرفوجی، بگرام ائیر ہیں یا پیغا گون ہے رابطے میں رہتا ہے۔ نیز بعض ہیلمٹ کے اندر ویڈ یونون بھی ہوتا ہے جس میں وہ سیٹیلائٹ کی مدد سے مختلف جگہ کو براہ راست و کھے رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک بھوی کے تباہ ہونے سے محتاط اندازے کے مطابال دو کروڈ تربین لاکھ پچھٹر بزار رو پے (25375000) کا نقصان ہوا۔ جو پانچ فو تی اس میں شے انکا خرچہ الگ اور جو زخی ہوا اس پر جو بعد میں خرچہ آئے گاوہ الگ نیز اس کا روائی کے بعد بگرام ائیر بین سے طیارے از کر آتے ہیں اور خوب بمباری کرتے ہیں بیخ چہمی اس میں شامل کر لیجئے ، پھراسکے بعد بیلی کا پیٹر ان مرداروں کو اشائے بعد بیلی سے علاوہ چھوٹی موٹی چیزیں اس سے الگ ہیں۔ جبکہ کا پیٹر ان مرداروں کو اشائے آتے ہیں۔ اسکے علاوہ چھوٹی موٹی چیزیں اس سے الگ ہیں۔ جبکہ بجابدین کی مائن پانچ سورو ہے میں تیار ہوئی ۔ یہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ ایک گاروائیوں میں بجابدین کی مائن پانچ سورو ہے میں تیار ہوئی ۔ یہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ ایک گاروائیوں میں بجابدین کا جائی نقصان الجمد للہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیونکہ زیادہ سے زیادہ پانچ ساتھی دور کسی جگرچھپ کر بٹن دیا کر یہ کاروائی انجام دیتے ہیں۔ اورنگل جاتے ہیں۔

اب آپ کا نتات کے رب کی شان دیکھئے اور محرصلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حقا نیت دیکھئے کہ

کہاں ہاتھ سے تیار ہوئی مائن۔

بیسادہ ریموٹ کچھ عرصے تک کام کرتے رہے لیکن جب امریکیوں کے ہاتھ بیانگ گئے تو انھوں نے اس کا تو ڈکرلیااور پھر کسی بھی قافلے کے گذرنے سے پہلے طیارہ آتااوروہ تیز الیکٹرا تک اہریں چھوڑ کر مجاہدین کے لگے مائن کو پہلے ہی پھٹا دیتا۔اس طرح مجاہدین کی کاروائیاں ناکام ہوجا تیں۔

کاغم اٹھائے گھرتے ہیں ....فضاء بین امریکی طیارے آئے دنیا کی جدید تیکنالو جی کے حامل اس میں اور کا اٹکا ہم پلے نہیں .....ان فریول نے جنتی بھی محنت کی ہولیکن کہاں مرت نے پہند یں اللہ والنے والے اللہ والنے والے اللہ وسائل ہے وسائل کا روخانیت ہے، توکل کا مادیت ہے اسباب کا نہیں تھا ..... ہمام ساتھیوں کی نظریں مؤک پر گئی تھیں .... آیا محنت کامیاب موتی ہے یا ناکام ..... اللہ نے اسپنے کمزور بندوں پر رقم فرمایا .. مؤک پر نصب کامیاب موتی ہے یا ناکام ..... اللہ نے اسپنے کمزور بندوں پر رقم فرمایا .. مؤک پر نصب کامیاب موتی رہا اسباب وئینالوجی اپنااطمینان کر کے واپس چلی گئی ... لیکن مجاہد ین کے لئے ابھی بھی صبر کی ایک اور منزل باتی تھی ... اب امریکی قافلہ کی میاں ہے گذرنا تھا .... قافلہ آ ایس ایک گڑئی گذری سدوسری ... تیمری .... جس مجاہد کے ہاتھ میں وائر لیس تھا اس نے وہار بٹن و بائے ہیں وائر لیس تھا اس نے وہار بٹن و بائے ... پر پاور "کی ٹیکنالوجی کے وہائی .... ادھرسب کی زبان سے تکمیر کا نعرہ باند ہوا .... تجربہ کامیاب تھا ... توکل میکنالوجی کے باتھ میں اڑے ... ادھرسب کی زبان سے تکمیر کا نعرہ باند ہوا .... تجربہ کامیاب تھا ... توکل میکنالوجی کی تھا اور جنتی دیا اس تجربہ کامیاب تھا ... توکل میکنالوجی کے بین اور کی بائلوجی ہے ہوا میں اڑے ... ادھرسب کی زبان سے تکمیر کا نعرہ باند ہوا .... تجربہ کامیاب تھا ... توکل میکنالوجی کامیاب تھا ... توکل میکنالوجی کی عالمیا ہوتھا۔ ۔ توکل میکنالوجی کی عالمیا ہوتھا۔ ۔ توکل میکنالوجی کی عالمیا ہوتھا۔ ۔ توکل میکنالوجی کی عالمیات تھا ... توکل میں میکنالوجی کی عالمیا ہوتھا۔ ۔ توکل میاب توکل میں میکنالوجی کی عالمیا ہوتھا۔ ۔ توکل میں میکنالوجی کی عالمیا ہوتھا۔ ۔ توکل میکنالوجی کیا میاب توکل میں میکنالوجی کی توکل میں میکنالوجی کی تولی کی تولی کی توکل کی تولی کی تولی کی توکل کی توکل کی تولی کی توکل کی تولی کی توکل کی تولی کی تولی کی توکل کی تولی کی توکل کی توکل

ان انجینئر ساتھیوں نے دن رات بیریموٹ بنا کرسارے افغانستان میں مجاہدین وطالبان کو پہنچائے اور دوسال تک کامیاب کاروائیاں کرتے رہے۔

تیسرا دور ..... 2008 ء میں امریکیوں نے اس ریموٹ کو جام کرنے والے آلات ہے ناکارہ بنادیا لیکن حوصلے بلند ہوں اور منزل پے نظر ہوتو جنگوں میں بیاتر چڑھاؤ کوئی معنیٰ نہیں رکھتے۔ تجاہدانجینئروں نے اپنا کا م شروع کر دیالیکن مجاہدین کے پاس فوری اس کا تو زئیس تھا جبکہ بیامریکیوں کے شکار کرنے نگل جاتے ہیں ... چنا نچہ کاروائیاں روک دینے کا مطلب تھا کہ اسلام بین امریکی در ندوں کا منظار ... بواس بارتر تی کے بجائے بیچھے کی طرف گئی اور ریموٹ کا استعمال ہی چھوڑ دیا ... گاڑیوں انظار ... بواس بارتر تی کے بجائے بیچھے کی طرف گئی اور ریموٹ کا استعمال ہی چھوڑ دیا ... گاڑیوں کواڑانے کی کاروائیاں بغیر ریموٹ کے ... تفصیل کا یہاں موقع نہیں ... پہلی ہی کاروائی میں الجمد للہ دی وحق امریکیوں کے جامر ناکارہ ہوئے۔ جب للہ دی وحق امریکیوں کے جامر ناکارہ ہوئے۔ جب تک بنے دیموٹ نہیں کی دیوانے کاروائیاں

انجام ديت ري-

کھے عرصے میں ہی اللہ کی مدو ہے انجینئر نے نئے ریموٹ تیار کر لئے اور تجربات کر کے میدانوں تک پیٹیادئے .... یہاں بھی امریکیوں کو شکست اٹھانی پڑی۔

عراق

عراق میں مائن کاروائیوں ہے بیخے کے لئے امریکہ نے مائن پیٹانے والی ( Blaster ) خصوص گاڑیاں بھوائیں تھیں۔ان گاڑیوں میں انتہائی جدید بینسر،ا سکینراور ڈیمیکٹر نصب تھے جو زیر زمین کسی بھی مائن وغیرہ کا پند لگا لینے تھے۔ یہ نظام گاڑی کے آگے گے بلیڈ (بلڈوزرکی طرح) میں نصب تھاجو گاڑی کے ٹائر مائن پر پہنچ ہے پہلے بی مائن کا پند لگالیتا تھا۔ پھراسکو ناکارہ بنانے کی صلاحیت بھی ان گاڑیوں میں تھی۔شروع میں امریکیوں کو کامیابی ملی تھا۔ پھراسکو ناکارہ بنانے کی صلاحیت بھی ان گاڑیوں میں تھی۔شروع میں امریکیوں کو کامیابی ملی کین جب مجاہدین کو ان گاڑیوں کا علم ہوا تو ان کے انجینئروں نے محنت کرکے اسکا تو ڈرپیدا کر لیا، انھوں نے مائن کے ساتھ ایک چھوٹے ہے سرکٹ کا اضافہ کرکے انگر مینراوراسکینرکوا تھ صلاحیا ان گاڑیوں کا کام اگر چہ بچاہدین کی بچھائی مائنوں کو تا اش کرکے ناکارہ بنانا تھالیکن اللہ کے کہوں نے کہاڑیوں کو تا ہوں کو تا گاڑیوں کو تا ہوگیا۔ یہ کل مینتیس گاڑیاں تھیں جنکا کہاڑ اٹھا کر عراقی بچوں نے کہاڑیوں کو تا جو دیا۔ایک گاڑی کی قیمت سات مو ہزارڈ الر = 56 کروڑرو ہے تھی۔

### فدائي كاروائيان

مائن کاروائیوں کے علاوہ فدائی کاروائیاں ہیں جنکا کوئی توڑبی دجال کے پائی ہیں ہے۔
معدے ہے سوچنے والے اور پیٹ کی نظر سے مجاہدین کا دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بیسب بے
روزگاراورغربت کے مارے لوگ ہیں ... مجرصلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدوں کو بھی ایرانیوں نے بہی کہا
تخا..... کیا تنہیں قبط اور فاقوں نے مکہ سے باہر نکالا ہے .... کسی نے بجو کے سے بوچھا دواور دو
کتنے ... بولا پانچ روٹی ... سوان بیٹ کے بحوکوں کو کہنے دیجئے جو بھی کہیں کہ یہ ہر چیز کو بیٹ کی
نظر سے بی و کیلے ہیں آئی زبانیں چلتی رہیں ... یہاں تک کہ شریعت الحقے بارے میں کوئی فیصلہ
کروے ....

فدائی کاروائیوں کے علاوہ وشمن پر تمیین لگانا ،اکے کیمپوں پر چڑھائی کرنا اور میزائل حملے
وغیرہ بھی جاری ہیں۔اللہ تعالیٰ نے 2007 کے بعد میدان جنگ میں بہت کا میابیوں سے
نواز اسے۔2008 میں قندھار جیل تو ژکر طالبان کو آزاد کرانے کی کاروائی شکری تاریخ کی انوکھی
اور دلچیپ مثال ہے۔اس کاروائی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قندھار جیسے شہر میں دجال کے
اتحاد یوں کا کتنا کنٹرول ہے۔امر کی اپنے کیمپوں تک محدود ہیں۔اگر کمپ سے باہر نگلتے ہیں تو
طالبان گشت کرتے ہیں۔کابل میں سیرینا ہوئل پر جملہ اورڈ ک چینی کی موجودگی میں بگرام انر ہیں
طالبان گشت کرتے ہیں۔کابل میں سیرینا ہوئل پر جملہ اورڈ ک چینی کی موجودگی میں بگرام انر ہیں
پر جملہ ، بھارتی سفارت خانے پر کامیاب کاروائی جس میں بھارتی اعلیٰ اضران مارے گئے (اور

#### قندهارجيل كاروائي.....زنده فدائي

قندهارجیل کی کاروائی اور کامیابی ہے تمام طالبان قید یوں کونکال کر لے جانا کھلی اللہ کی مدد سخی ۔ اہل ایمان کے ایمان کو تازہ کرنے کے لئے بیروداد ایک مجاہد کی زبانی جواس نے راقم کو سنائی بقل کر رہے ہیں۔ بیر مجاہد کافی عرصے ہے اس جیل ہیں تھے۔ انگی رہائی کے لئے ساتھیوں نے ہرمکن کوشش کی۔ پانچ لا کھرو ہے ہیں قندهار کے ایک اعلیٰ افسر سے بات بھی ہوئی لیکن قین وقت برامر کی آ دھے۔ اللہ تعالیٰ انکومفت ہیں بی آزاد کرانا جا ہے تھے۔

'' مجھے اور میرے چار پانچ ساتھیوں کو طالبان قیادت کی جانب ہے گئی دن پہلے اطلاع دیا گئی تھی کہ ہم لوگ تیار ہیں اور اندر موجود پہرے داروں سے نمٹیں ۔ ہاہر سے میرے پاس پیغاد یا گیا۔ جیل ہے قریب ایک اور علاقہ تھا جہاں اتحادی فوج موجود تھی ۔ اور ہراہ راست جیل پر جملے کی صورت میں وہ فوج بیجھے ہے آ کر جملے کونا کام بناد بی ۔ قند هار شہر میں بڑی تعداد میں امر بی اور نا ٹو فوج موجود رہتی ہے۔ اس طرف ہے بھی طالبان کو خطرہ تھا۔ چنا نچ طالبان نے مختلف گروپ بناوی ہے۔ اس طرف سے بھی طالبان کو خطرہ تھا۔ چنا نچ طالبان نے مختلف گروپ بناوی ہے۔ اس طرف سے بھی طالبان کو خطرہ تھا۔ چنا نچ طالبان نے فائل نہیں تھا چنا نچ طالبان نے ایک گروپ نے دیا کہ ترب والے علاقے پر جملہ کردیا۔ دوسرا گروپ فتر مارش ہے جیل کی ست آنے والے راستوں پر گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ لیکن میکا فی نہیں تھا چنا نچ طالبان نے اپنے مخبروں کے ذریعا می دن قند ھارگورنر تک میا طلاع پہنچادی کہ آج رات طالبان میں ہوت بڑا حملہ کرکے گورنر ہاؤس پر قبضہ کرنے والے ہیں۔ آپ جانے ہیں گوریلا جنگ نفسیاتی بہت بڑا حملہ کرکے گورنر ہاؤس پر قبضہ کرنے والے ہیں۔ آپ جانے ہیں گوریلا جنگ نفسیاتی بہت بڑا حملہ کرکے گورنر ہاؤس پر قبضہ کرنے والے ہیں۔ آپ جانے ہیں گوریلا جنگ نفسیاتی

جنگ ہوتی ہے۔اور نفسیاتی اعتبار سے افغانستان میں امریکہ سمیت ناٹو اور اتحادی افواج کی صورت حال بہت خراب ہے۔ چنانجے قندھار والوں کواپنی فکریز گئی۔

طالبان نے جیل پرحملہ کرنے والے گروپ کو پہلے ہی متعین ایک جگہ پہنچادیا تھا۔شام گذری ..... ہرروز کی طرح اندھیرے اتر نے شروع ہوئے۔ول میں بار بارخیال آتا... بثاید سے جیل کی آخری رات ہو۔منصوبے کے مطابق پہلے دوسرے گروپ کو قریب والے علاقے پر حملہ کرنا تھا۔ اندرہم یا نج ساتھیوں نے اپنی منصوبہ بندی مکمل کر لی تھی کے مس طرح اندر کے بہرول دارول ے نمٹنا ہے اور کس طرح قیدی ساتھیوں کو نکالنا ہے .... ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ فائر نگ کی آوازیں شروع ہوگئیں ۔اسکا مطلب تھا کہ اب تھوڑی دیر کے بعد طالبان کوجیل کے باہر پہنچ جانا جا ہے تھا۔ جیل پر حملے کے منصوبے میں میلے بیتھا کہ جیل کے قریب والے علاقے پر طالبان كادواسر كروب حمله كريكاتا كدانكواى جكدروكا جاسكيرا استك بعداس طرف جيل والأكروب مركزي وروازے والے پیرے داروں پر فائز تگ شروع کر یگاتا کے فدائی بارودے بھرے ٹرک کوجیل کے مرکزی دروازے تک لے جاکر پھٹا سکے۔اسکے بعد طالبان جیل پربلہ ہو لتے۔جیل کے باہرے فا ترتک کی آوازیں شروع ہوگئیں۔ پہرے داروں نے بھی فائزنگ شروع کردی لیکن اب اس فائز تگ کو پانچ منٹ ہو گئے تھے جسکا مطلب تھا کہ معاملہ گڑ بڑے۔ یا تو فدائی ساتھی پہلے ہی شہید ہوگیا تھایا گرفتار....جیل میں موجود تمام بہرے وارول نے مرکزی وروازے کی طرف بھا گنا شروع کردیا۔انھیں اطلاع ہوگئ تھی کہ ایک ٹرک دروازے پر کھڑا ہے۔دومنٹ بعد بی زمین ٹل گئی اورایک بڑے شعلے نے یوری جیل کومنور کرویا۔ اسکے ساتھ ہی طالبان کی جانب سے فائر تگ شروع ہوگئی۔جن میں بھاری مشین گنیں ،اور دیواروں میں سوراخ کرنے والے میزائل مسلسل واشعے

اندرموجودا کنٹر پہرے دارمرکزی دردازے کی جانب پہلے ہی بھاگ گئے تھے۔اندرصرف
تین چار پہرے دار باتی تھے۔ بین کی جہنم بھرنے کی خاطر شدسلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کرنے
والے اللہ نے کا حوصلہ کم بی رکھتے ہیں۔ بیس نے اپنے پسفل سے اپنے کمرے پر لگا تالا
توڑا۔اتے بیس باقی ساتھی بھی بیرکوں سے باہر تھے۔جس پہرے دارکے باس چابیاں تھیں اس

## فدائى زنده

اگلی رات طالبان یہاں سے نکالئے کے لئے گاڑیاں لے آئے۔ہم گاڑیوں ہیں سوار ہوکر محفوظ مقام کی جانب مجوسخر ہوئے۔ ایک ساتھی میر سے ساتھ جیٹا ہوا تھا ہیں نے اس سے پوچھا آپ ون ہیں؟اسکے بجائے دوسر سے ساتھی نے جواب دیا' پیٹرک والا فدائی ہے'۔ جواب من کر شن اچھا۔ میں نے سر سے ہیر تک اسے دوبارہ دیکھا۔ ب ساختہ میر سے منہ سے نکا'' فدائی'' میں اچھا۔ میں نے سر سے ہیر تک اسے دوبارہ دیکھا۔ ب ساختہ میر سے منہ سے نکا'' فدائی'' فیان خوالی بات بی نہیں تھی۔ بارود سے جرائرک بھٹانے والا جسکے دھائے سے پوراعلاقہ لرز اشا تھا تھا ،آخر اس میں میٹا فدائی کس طرح زندہ ہوسکتا تھا۔ فدائی خود بتانے لگا۔اس نے بتایا کہ جب وہ ٹرک مرکزی درواز سے پر لے جانے میں کامیاب ہوگیا اور کلمہ پڑھہ کردھا کا کرنے کے جب وہ ٹرک مرکزی درواز سے پر لے جانے میں کامیاب ہوگیا اور کلمہ پڑھہ کردھا کا کرنے کے لئے بٹن دبایا سیکن دھا کہ بین ہوسکا۔ دو تین مرحباس نے بٹن دبایا سیکن ۔ جس جام کی تمنا میں گیا تھا۔ وہ لیوں تک نہیں آسکا۔

وہ ٹرک ہے کودا اور پیچھے طالبان کی طرف بھا گ کر انھیں صورت حال ہے آگاہ کیا۔ انھوں نے فورااس ٹرک پر فائرنگ شروع کردی۔جسکے نتیج میں ٹرک میں بھرا بارود بھٹ گیا۔اس فدائی کی بات من کراب وہ بات میری سجھ میں آگئی کہ ٹرک دیر ہے کیوں بھٹا۔اسکے دیر سے بھٹے ے دو فائدے ہوئے۔ایک تو فدائی نیج گیااور دوسراجیل کے مختلف حصوں میں موجود تمام پہرے وارم کزی دروازے پر جمع ہو گئے اورٹرک کے دھائے میں مرکئے۔

سیقندهار جیل کی روداد ہے۔ جہاد کے رائے میں اس طرح اللہ کی مددقدم قدم پرد کیھے کوملتی ہے۔ امریکہ جیسی وسائل سے لیس توت کا مقابلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد ہے ہی ممکن ہوا۔ اس بات کو جہاد میں لڑنے والا ہر مجاہدا تھی طرح سمجھتا ہے۔

ظاہر بین اب بھی اس حقیقت کوشلیم نہیں کرینگے اور جس طرف مغربی میڈیا انکی سوچوں کا رخ موڑ دیگا دہ ای کا درد شروع کر دینگے، پھر آپ دیکھیں گئے کہ کس تیزی کے ساتھ بیاللہ کی مدد کو سمسی کا فرملک کی مدد قر اردیکر جہاد کے ثمرات ونٹائج پراپٹی افوا ہوں کا غبار ڈالنا جا ہیں گئے۔

#### خراسان سے کا لے جھنڈے

عن ابن مسعود رض الله عنه قال قال: ينيما نحن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذقال: يجئى قوم من هاهناو أشار بيده نحو المشرق أصحاب رايات سود يسألون الحق قلا يعطون مرتين أو ثلاثا فيقاتلون فيصرون فيعطون ماسألوا فلا يقبلونه حتى يه فعو ماإلى رجل من أهل بيتى فيملأها عدلا كما ملتوها ظلماً فمن أدرك ذالك منكم ليأتهم ولو حبوا على الثلج. (ايوم والدانى: ۵۲۵)

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عند نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سے کہ ہی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اس طرف ہے ایک قوم آئے گی اور اپنے ہاتھ ہے۔ مشرق کی جانب اشارہ فرمایا کالے جھنڈوں والے (ہوں گے) وہ حق مانگیں گے تو وہ (موجودہ حکمران) نہیں دیں گے دومر تبہ یا تین مرتبہ چنا نچہوہ جنگ کریں گے سووہ کا مران ہوں گے۔ پس وہ ان کو (حق) دیں گے لیکن اس کو وہ قبول نہیں کریں گے یہاں تک کدوہ اس (حق مراد امارت) کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو دیدیں گے۔ تو وہ اس (زمین) کو عدل وانصاف سے ایس جرور آجائے خواہ برف برگھسٹ کرتا ناپڑے۔ کے پاس ضرور آجائے خواہ برف برگھسٹ کرتا ناپڑے۔ کے پاس ضرور آجائے خواہ برف برگھسٹ کرتا ناپڑے۔

حضرت حسن سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلی بیت کو (مستقبل ہیں) پیش آ نیوائی مصیبتوں کا ذکر کیا۔ پہائٹک کہ اللہ تعالیٰ مشرق سے کالے جھنڈے بھیج ویں۔ جس نے ان کالے جھنڈ وں (والوں) کی مدوکی اللہ اسکی مدوکر ریگا اور جس نے ان کوچھوڑ ویا (لیعنی انگی مدونہ کی اللہ اسکوچھوڑ دیگا۔ (پھر)وہ کالے جھنڈے والے اس شخص کے پاس آ کیلئے جو میرا ہمنام ہوگا۔ اور اپنی امارت اس (میرے ہمنام) کوسونپ وینگے۔ چنا نچے اللہ تعالیٰ انگی مدو وقصرت فرما کینئے۔ (افض نعیم بن حاونہ 860)

بيعديث مرسل ہے۔

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء رأيات سود من قبل المشرق وتخوض الخيل في الدماء الى ثند وتها وفيه يزيد بن ابي زياد وهولين وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن مسعود ہے روایت ہے ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' مشرق کی جانب ہے کالے جھنڈے آئیں سے اور (حالت سے ہوگی کہ ) گھوڑے سینے تک خون میں ڈویے ہوں گئے'۔

اس روایت میں برزیداین انی زیادراوی لین میں اور باقی راوی ثقه میں۔

خالدین معدان فرماتے ہیں ہے کہ جب تم رمضان کے مہینے ہیں مشرق کی جانب آسان میں آگ کاستون دیکھوتو جتنا کھاناتم اکٹھا کرسکوکر لینا کیونکہ بیسال بھوک کا سال ہوگا۔ (الفتن نعیم بن جماد: 627)

فائدہ ..... آگ کے ستون سے کیامراد ہے؟ بیاورکی دیگرروایات میں کچھا ہے الفاظ استعال ہوئے ہیں جو تخری جنگوں میں خطرناک ہتھاروں کے استعال کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ بوئے ہیں جو مربن مرة الجملی جوکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں فرماتے ہیں خراسان سے کالے جینڈے ضرور تکلیں میں بیال تک کہ النے گھوڑے اس زینون کے درخت کے ساتھ

باندھے جا کینتے جولہیا اور حرستا کے درمیان ہے۔ (راوی کہتے ہیں) ہم نے کہاان دوجگہوں کے درمیان ورمیان تو ایک بھی زینون کا درخت نہیں ہے۔ انھوں نے فرمایا ان دونوں جگہوں کے درمیان زینون لگائے جا نمیں گے درمیان زینون لگائے جا نمیں گے بہال تک کہوہ (کالے جھنڈوں والے) یہاں آکھتے اورا پے گھوڑوں

كوا كي ساتھ بائد هيں گے۔ (الفتن نعيم بن حماد: 861) اس مين وليد بن مسلم ميں اورانھوں نے عن سےروایت کی ہے۔ چنانچہ بیروایت ضعیف ہے۔

محمد بن حنیفہ نے فرمایا بنوعیاس کے جینڈے آنکیں گے پھرخراساں ہے دوسرے کالے حینندے تکلیں گے انکی ٹویمال (یا پکڑیاں) کالی ہوں گی اوران کے کیڑے سفید ہوں گے ان کے ہراول دستہ پرایک محض کمانڈ رہوں گے جنگو شعیب بن صالح بن شعیب کہا جاتا ہوگا جو کہ قبیلہ ء ہنو تھیم ہے ہوں گے۔ بیر( کالے جونڈون والے )سفیانی کے لوگوں کوشکست دیں گے یہاں تک کہ بیت المقدی آئینگے اور اپنی امارت مہدی کوسونپ دیں گے اور ان کوشام سے تین سو کی کمک آ يكى ان كے تكلنے اور امارت مبدى كوسونينے كے درميان بہترائے مبينوں كاعرصية وگا۔ (الفتن: ٨٥١) اس روایت میں الولید بن مسلم ہیں اور عن سے روایت کی ہے نیز اس میں عبدالکریم بن الی مخارق ہیں جو کہ ضعیف ہیں۔

توٹ :خراسان ہے نگلنے والے کا لے جینڈ ول کے بارے میں آفصیانی ''تیسری جنگ عظیم اور وجال' میں ویکھ سکتے ہیں۔

سفياني كي نتيهال .... بنوكلب كهال ہيں

حضرت ارطاق نے فرمایا" سفیانی ٹانی کے زمانے میں الحد ق (مسی بھاری چر کے کرنے کی آواز) ہوگی (بیآ وازالی ہوگی) کہ ہرتو مینی سمجھے گی کیان کے قریب والے بتاہ ہوئے ہیں۔ محقق احمد بن شعبان کے زوریک اس کی سند لایاس بدور ہے گی ہے۔

حصرت ارطاق نے فرمایا سفیانی کوف میں داخل ہوگا۔ تین دن تک وہاں دشمنوں کو قیدی بنائے رکھے گا اور ساٹھ ہزار اہل کوفہ کوئل کرے گا بھر یہاں اٹھارہ را تنیں قیام کرے گا ان کے اموال تقتیم کرے گااس کا کوف میں داخل ہونا تر کول ادراہل مغرب ہے قر قیسیاء کے مقام پر جنگ كرنے كے بعد ہوگا۔ان ميں أيك جماعت خراسان لوٹ جائے گی رسفيانی كالشكر آنے اللعوں كو گراتا ہوا کوفیہ میں داخل ہوجائے گا اورخراساں والوں کوطلب کر بگا اورخراسان میں ایک توم کا ظهور بهوگا جومبدي کي وعوت و کي پيرسفياني مدينه کي حانب نشکر روانه کريگا آل محد کو قيدي بنائرگا یبال تک کدان کوکوفہ پہنچاد میگا پھر مہدی اور مصور بوجہ ہے ہر سربار ہیں ۔ دونوں کی تلاش میں نشکر روانہ کر بگاسو جب مہدی اور منصور مکہ پہنچ جائیں گے توسفیانی کالشکر مقام دونوں کی تلاش میں نشکر روانہ کر بگاسو جب مہدی اور منصور مکہ پہنچ جائیں گے توسفیانی کالشکر مقام 250 " بیدا' شی اترے گا اور ان کو دھنسادیا جائے گا پجر مہدی تکلیل کے بیبال تک کے مدینہ سے گذریں کے جو وہاں بنی ہاشم ہوں گے ان کو نجات دلا نمینے اور کالے جھنڈے آئینے اور پانی پر اترینے کے فوقہ میں موجود سفیانی کے لوگوں کو جب ان (کالے جھنڈے والوں) کے آنے گی خبر ملے گی تو وہ بھاگ جا نیس کے بجروہ (مہدی) کو فیمیں آئینے اور وہاں موجود بنی ہاشم کو نجات دلا نمینے اور کو فیہ کے معززین نکلیں کے جنکو" العصب" کہا جاتا ہوگا ان کے پاس بہت تھوڑ اسلحہ ہوگا اور ان میں سے اہل بھرہ میں آئینے اور کوف کے جوقیدی ان میں سے اہل بھرہ میں آئی گھنے اور کوف کے جوقیدی ان میں سے اہل بھرہ میں آئی گھنے اور کوف کے جوقیدی ان میں سے ان کو چھڑ الین کے باس جھے ان کو چھڑ الین کے اور کوف کے جوقیدی ان کو چھڑ الین کے اور کوف کے جوقیدی ان کو چھڑ الین کے اور کا لے جھنڈے مہدی کی بیعت کیلئے جا تیں گے۔ (الفتن: ۵۵۰)

#### بنوكلب كون بين؟

امام مہدی کے خلاف سفیانی کے ساتھ اسکے نتیبالی بنوکلب کے لوگ ذیادہ ہو تگے۔ بنوکلب قبیلہ قضاعہ کی شاخ ہے۔ دور جاہلیت بیس بنوکلب موجودہ دور بیس قبیلہ '' الشرارات'' کے نام سے اطراف شام بیس آکر آباد ہوئے تھے۔ بنوکلب موجودہ دور بیس قبیلہ '' الشرارات' کے نام سے مشہور ہیں۔ جن مختقین نے قبیلہ الشرارات کو بنوکلب کہا ہاں بیس شخ محدالجامر، شخ محدالبسام التم اور محدود شاکر شامل ہیں محدود شاکر نے الشرارات کا موجودہ مسکن سعودی عرب بیس اردان کی مرحد کے نزد یک وادی مرحان کو بنایا ہے۔ علامہ شکیب ارسلان کی بھی یک مختیل ہے کہ بنوکلب کو آج کل الشرارات کہا جا تا ہے۔ انکے علاوہ علامہ روکس بن زائد العزیزی اور استاذ عبد الله بن آج کل الشرارات کہا جا تا ہے۔ انکے علاوہ علامہ روکس بن زائد العزیزی اور استاذ عبد الله بن قاسم النواق قابل ذکر ہیں۔ یہ علاقہ سعودی عرب بیس تبوک سے او پراردان کی جا نب ہے۔ امریکہ کے کہنے پرسعودی حکومت اس تمام علاقے کواردان کودینے پرراضی ہے۔

#### علامات مهدى

عن على بن ابى طالب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون فى آخر الزمان فتنة يحصل الناس فيها كما يحصل الذهب فى المعدن فلا تسبوا اهل الشام ولكن سبوا اشرارهم فان فيهم الابدال يوشك ان يرسل على اهل الشام سيب من السماء فيغرق جماعتهم حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم فعند ذلك يخرج خارج من اهل بيتى فى ثلث رأيات المكثريقول لهم خمسة عشر الفا والمقلل يقول اثنا عشر اماراتهم أمت أمت يلقون سبع رأيات تحت كل رأية رجل يطلب الملك فيقتلهم الله جميعا ويرد الله الى المسلمين الفتهم و نعيمهم و دانيهم هذا حديث صحيح الاسناد و لم يخرجاه. وا فقه الذهبي (متدرك ما كم مح تعليمات الذبي ١٨٥٨)

ترجہ: حضرت علی ہے۔ منقول ہے کہ آخری زمانے میں فقتے برپا ہو تکے اور لوگ ان میں اس طرح جیت جا کیں گام ہورا مت کہو
اس طرح جیت جا کیں گے جس طرح سونا کان میں چھاننا جا تا ہے۔ پس تم اہل شام کو برا مت کہو
البتہ جولوگ ان میں برے ہیں انکو برا کہو۔ ان میں اولیاء اللہ بھی ہیں عنقر یب ان پر آسان سے
سیلا ب آئے گا جوائی جمیت کو غرق کروے گا (وہ اسنے کمزور ہوجا کیں گے ) کہ اگر ان پرلومڑیاں
بھی جملہ کریں تو وہ بھی ان پر غالب آجا کیں گی ۔ ایسے وقت میں میرے اہل بیت سے ایک شخص
تین جھنڈوں کے ساتھ آئے گا۔ ایک فقط ایت ایت ہوگا۔ وہ ساتھ جھنڈوں پر مضمل فوق سے
بارہ ہزار لگایا جائے گا۔ ان کا علامتی لفظ ایت ایت ہوگا۔ وہ ساتھ جھنڈوں پر مضمل فوق سے
مقابلہ کریئے۔ جن میں ہر جھنڈے کے تحت اڑنے والاحکومت کا طلبگار ہوگا۔ اللہ تعالی ان سب کو
ہاک کردے گا۔ اور مسلمانوں کے بعد تغرقہ کو مناکرا سے اندرالفت بجردے گا اور انکو خوشحالی سے
مرفر از فریائے گا۔

حاکم نے اسکی سندکوسیح قرار دیا ہے اور حافظ ذہنی نے بھی اس انفاق کیا ہے۔ علی بن عبداللہ بن عبال فرماتے ہیں مہدی اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کے سورج کے ساتھ ایک نشانی طلوع نہ جو ۔ (مصنف عبدالرزاق ج:۱۱ص:۳۷۔ جامع معمراین راشد ج:۳

ص:۱۳۲ء الفتن تعیم بن حماد 905) محقق احمد بن شعبان نے اس سند کولایا کس بیقر اردیا ہے۔

ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مہدی کا خروج اس وفت ہوگا جب ہرنو میں سے سات قمل ہوجا تیں۔(الفتن نعیم بن ماد:912)

محقق احمد بن شعبان نے اس سند کولایا س بقر اردیا ہے۔

تحكم بن نافع نے جرائے سے انھوں نے ارطاق سے روایت کی ہے۔ارطاق نے فرمایا لوگ

جب منی اور عرفات میں ہو تکے اور قبائل گروہ ورگروہ ہوجا کیں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرنے کر یہ ''سنو! تہماراا میر فلال شخص ہے''۔ اسکے بعد دوسری آواز آئے گی''سنو! اس (اعلان کرنے والے ) نے جموت کہا ہے۔'' اسکے بعد ایک اور آواز ہوگی'' خبر دار! اس نے بچ کہا ہے''۔ پچر وہ (دونوں فریق) شخت لڑائی کریے ہے۔ چنا نچہ وہ گھوڑے کی زینوں کو اسلحے کے طور پر استعمال کریئے۔ اور یہی زینوں والالشکر ہے۔ اس وقت تم آسان میں کفامعلمۃ ویکھو گے۔ بخت جنگ ہوگی یہاں تک کداہل حق کے گئی سووہ ہوگئی یہاں تک کداہل حق کے گئی میں صرف اصحاب بدر کی تعداد کے برابر باتی رہ جا کہنے۔ سووہ چلے جا کیں گئے یہاں تک کداہل حق کے گئی میں دو احت کے ہاتھ پر بیعت کرلیئے۔ (الفتن تعیم بن حماد: 936)

حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' مہدی میں اللہ تعالیہ وسلم نے فرمایا'' مہدی میں اللہ تعالیٰ آبک رات میں وقیادت کی صلاحیت پیدا فرمادینگے۔(قریبی لفظ کی ساتھ علامہ البانی نے اس کوچھے کہا ہے۔ ویکھے بھی الجامع 6735)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرقل کی اولاد میں سے یا نچویں کے دور میں گھسان کی جنگیں ہوگی۔روم پر ہرقل کی حکومت رہی ،اسکے بعد اسکا بیٹا قسطة این ہرقل ،اسکے بعد اسکا بیٹا قسطنطین (Constantine) این قسطة پجراسکا بیٹا اصطفان بن مسطنطین حاکم ہوگا۔پجرروم کی بادشاہت ہرقل کی اولاد سے نکل کرآل لیون (Lyon) کے باس چلی جائے گی۔اوردوبارہ ہرقل کی اولاد سے نکل کرآل لیون (Lyon) کے باس چلی جائے گی۔اوردوبارہ ہرقل کی اولاد سے بانچویں کے باس دوبارہ واپس آئے گی ،جسکے دور میں '' ملاح'' ہوگی۔(الفتن تعیم بن حاد 223)

اسکی سندمرسل ہے۔

فائدہ .....روم پر برقل (Heraclius) کی حکومت ۱۳ تا ۱۳ تا ۱۳ تا بیسوی تک رہی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری است میں ہے ایک جماعت بھرہ نائی جگہ میں
آ گیگی چنانچہ وہاں ان کی تعداد اور باغات بہت زیادہ ہوجا ئیں گے۔ پھر ہوقتطورہ آ ٹھنگے۔ پس
مسلمان تین گروہوں میں تقسیم ہوجا ئیں گے۔ ایک گروہ اونوں کی وُم پکڑے صحراء میں چلاجائے
گا اور ہلاک ہوجائے گا۔ جبکہ دوسرا گروہ اپنی جانوں کو بچاکے بیٹھ جائے گا پس کا فر ہوجائے گا یہ
اور پہلافرقہ برابر ہیں۔ البتہ تیسرافرقہ اپنے گھر والوں کو اپنی پیٹھوں پر لا دے ہوگا چنانچہ ان کے
اور پہلافرقہ برابر ہیں۔ البتہ تیسرافرقہ اپنے گھر والوں کو اپنی پیٹھوں پر لا دے ہوگا چنانچہ ان کے

مقتول جنت میں جا کیں گے ان کے باتی افراد کو اللہ تعالی فتح سے ہمکنار فرمائیں گے۔(مند احمہ:۴۰۴۷)

فائده .... موجوده عراق جنگ مين بھي بصره كامحاذ كافي كرم رباہے-

ی مردہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ملاحم شروع ہوجا نمیں گی تو وشق ہے موالی (آزاد کردہ غلاموں) کا ایک لشکر نکلے گا۔وہ تمام عربوں میں بہترین گھڑ سوار اور عمدہ اسلیح والے ہوئے ۔اللہ تعالیٰ اس دین کوائے ذریعے مضبوط فرمائیں گے۔(افتن فیم بن حاد: 1233) مونے ۔اللہ تعالیٰ اس دین کوائے ذریعے مضبوط فرمائیں گے۔(افتن فیم بن حاد: 1233) علامہ ناصرالدین الباقی نے اسکوالسلسلة الصحیحة حدیث نمبر 2777 میں حسن کہا ہے۔

عن ابى ثعلبه الخشني رجل من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيت الشام مادبة او مائدة رجل اهل بيته فعند ذلك فتح القسطنطنية واظن ابن وهب قال مائدة رالفتن نعيم بن حماد 49 12 رواه احمد، والطبراني في المعجم الكبير، والحاكم في المستدرك، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه ابو داؤد منه طرفا ورواه احمد ورجاله رجال الصحيح.

ترجمہ: حضرت ابونظلہ بچوکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں انھوں نے فرمایا جب تم ویکھو کہ شام اہل بیت کے ایک شخص کا میزبان یا دسترخوان بنا ہے تو اس وقت قسطنطیہ فتح ہوگا۔ (راوی کہتے ہیں کہ)میراخیال ہے کہ ابن وہب نے دسترخوان کہا تھا۔

میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانیا: ہرقل کی اولا دہیں سے پانچویں کے دور ہیں ملاحم ہوگئی جسکانا م [طبر ٔ] بعنی طیارہ ہوگا۔ (الفتن نعیم بن حماد: 1280)

اسکی سندمرسل ہے۔

حسان بناعطیہ کہتے ہیں کہ کھمتہ الصغری میں رومی اردن کی ہموارز مین اور بیت المقدس پر قبضہ کرلیس گے۔(الفتن نعیم بن حماد)

محقق احربن شعبان كت بين سيسندلا باس به ب-

اسلام پیندول اوراسلام بیزارول میں کشکش

صرف پاکستان میں بی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلام پیندوں اور اسلام بیزاروں میں مشکش عاری ہے۔ اسلام بیزاروں کا معاملہ نا قابلِ فہم ہے۔ انکا ہر ممل ، ہر کوشش ، ہر نعرہ بلکہ تمام زندگی کا متعداسان ادکامات سے بعادت، شعائز اسلام کی تو ہین ویڈ کیل اور قرآئی احکامات کواز کاررفتہ اور پرانے دور کی روایات کہ کرائکوسرے سے بی مٹاوینا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ بھی اپنے تمام اقدامات کو اسلام سے بی ثابت کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ اسکے لئے اسکے پاس مختلف نعر سے ہیں۔ مشلا اسلام میں انتہا پیندی کی کوئی گفجائش نہیں ، اسلام ایک اعتدال پیند مذہب ہے۔ (اعتدال پیندانتہا پیندانتہا پینداوران جیسی اصطلاحات یہودیوں کی وضع کردہ ہیں۔ اسکے فرز دیک ہروہ تو ت جو یہودی مفاوات کے راست میں رکاوٹ بنے ، وسیح تر اسرائیل کے قیام ، تمام یہود قبائل کی اسرائیل واپسی اور دجال کے منصوبوں کے لئے خطرہ پیدا کرسکے وہ انتہا پیند ہے۔ اور ہروہ قوت جو یہود کے تمام منصوبوں میں معاون ہوجائے اسکے نظرہ پیدا کرسکے وہ انتہا پیند ہے۔ اور ہروہ قوت جو یہود کے تمام منصوبوں میں معاون ہوجائے اسکے نظرہ پیدا کرسکے وہ انتہا پیند ہے۔ اور ہروہ قوت جو یہود کے تمام منصوبوں ہیں معاون ہوجائے اسکے نز دیک اعتدال پینداور روشن خیال ہے)۔

ای میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک اعتدال پند مذہب اور یہ امت معتدل امت ہے۔لیکن قرآن کی نظر میں اعتدال کی تعریف کیا ہے؟ یہ امت معتدل امت کس وقت کہلائے گ جہیں اسکا جواب قرآن ہی ہے لینا چاہئے۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو کے ذلک جعلنا کم امة وَسَطَا اورای طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا۔ یعنی ایک ایسی امت جوندزیادتی کرتی ہے اور نہ کمی کرتی ہے۔ بلکہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کو ای طرح مانتی ہے جس طرح اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پرنازل فرمائے۔

اب جولوگ ان احکامات میں زیادتی کرینگے وہ اعتدال پیند (Moderate) نہیں کہلا سکتے۔ای طرح جوان احکامات میں کمی کریں کے یعنی پچھاحکامات کوتو ما نیں گے اور پچھ کو چھوڑ بیٹھیں گے وہ بچھاری کا ارشاد ہے ہے۔ ایھے اللہ بین میں کمی کریں گے اور پچھ کو جھوڑ بیٹھیں گے وہ بھی اعتدال پیند نہیں کہلا سکتے۔دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہے۔ ایھے اللہ بین آمنو الدخلوا فی السلم کافة

ترجمہ:اے بمان والو! پورے کے پورے اسلام میں واضل ہوجاؤ \_ لیتنی جو پورا کا پورادین میں داخل ہوگا وہی است وسط بعنی معتدل است میں شار ہوگا۔

اب مید در میکنا ہے کہ مذکورہ دونوں گروہوں ہیں سے کون اعتدال پیند ہے اور کون انتہا پیند؟ جہاں تک اسلام پیندوں کا تعلق ہے ان کی کوشش بہی ہے کہ میدامت پوری کی پوری اسلام میں داخل ہوجائے۔اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کوکرنے کا تھم قرمایا انکوکیا جائے اور جن چیزوں سے

منع فرمایاان سے بچاجائے۔

دوسری جانب اسلام بیزارقو تیس ہیں اگر چدوہ بھی اپنے اقد امات کے لئے قرآن سے ہی اسپارالین جاہتی ہیں۔ انکی جانب سے اسلام پہندوں پر بیدالزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ قرآن کی تشریح (Interpretation) علط کرتے ہیں۔ مثلا پردہ ، جہاد وغیرہ کے بارے ش ایکن جب اعتراض کرنے والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ اسلامی احکامات کی تشریح قرآن وحدیث ہی جب اعتراض کرنے والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ اسلامی احکامات کی قشریح قرآن وحدیث ہی سے بچی جاسکتی ہے تو انکا اصرار بیر ہوتا ہے کہ ان احکامات کی وہی تشریح کی جائے جو پورپ و امریکہ کو قابل قبول ہو۔

در حقیقت آنجیں اسلام ہے کوئی لگاؤٹییں ہے۔ وہ اسلام کا سہار اصرف اسلنے لے رہی ہیں کہ وہ پاکستان جیے ملک ہیں موجود ہیں۔ اسلام ہے کمل بغاوت کر کے وہ یہاں ٹھر ٹیبیں سکتیں۔ لہذا انکا اسلام کا سہار الینا مجوری کے تحت ہے نہ کہ اسلام ہے بحب کی وجہ ہے۔ چنانچیدہ ایک اسلام ہا بھی ہیں جو اکلی حیوانی خواہشات کے رائے ہیں بالکل رکاوٹ نہ ہے ، جو الکے دنگ ہیں اسلام ہا بھی خواہش خواہشات کے رائے ہیں بالکل رکاوٹ نہ ہے ، جو الکے دنگ ہیں بھنگ نہ ڈالے۔ وہ شراب پینا چاہیں انھیں کوئی رو کنے والا نہ ہو، وہ ہمری محفلوں میں کھلے عام جنسی ورندگی کا مظاہرہ کریں انکا اسلام النے پاؤں کی زنجیر نہ ہے ، وہ شریف زاد ایوں کو گھروں سے نکال کر مظاہرہ کریں انکا اسلام النے پاؤں کی زنجیر نہ ہے ، وہ شریف زاد ایوں کو گھروں سے نکال گیسٹ ہاؤئی بنائی اور پھر دیکھتے ہی ویکھتے وہ گیسٹ ہاؤئی ابل محلہ کے لئے گھوسٹ ہاؤئی بنائیں اور پھر ویکھتے ہی ویکھتے وہ گیسٹ ہاؤئی ابل محلہ کو اسلام ہیں جو وٹ نیا ہوجائے جسکو اصطلاح ہیں ہوت بنگھے ہیں تبدیل ہوجائے جسکو اصطلاح ہیں ہوئیں جو پہری رواشت 'کادائی کرنے کی جرائے ہیں جو رون اور ایواری کے نقدی کو پامال کرنے کی جرائے وہ سین کرنی چاہی ہوئی اسلام ''مھیں سب پھی کرنے کی جرائے دوسروں کو برون ہیں جو جو ہا ہمام ''مھیں سب پھی کرنے کی اور دوسروں کو بروائی کا جازت و بیا ہے۔ سووہ جو چاہے کریں۔

ندکورہ دونوں تو توں کے مابین میں مشکش کوئی آج شروع نہیں ہوئی بلکہ زیادہ بیجیے نہ بھی جا نئیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کے آخری وقتوں بیس اس مشکش کا آغاز ہو چکا تھا۔ بیسویں صدی کی ابتداء عالم اسلام کی درماندگی و لا چارگی کی انتہاء تھی۔ عالم اسلام کے زوال کے ساتھ مسلمانوں میں مابوی ، ناامیدی، یقین کی کمی اورعملیت پہندی کا فقدان بھی عروج پہتھا۔ ایسے

وقت میں سلمانوں کے اندر موجود اسلام ہیز ارقو توں کو کھیلنے کے بڑے مواقع میسر تھے، اپنے دلول میں چھپے نفاق، اسلام سے بیزاری اور اسلام دشنی کی آگ کو شینڈا کرنے کے لئے ایکے پاس بڑے دلائل اور بردی با تیمی تھیں ۔ وہ بڑی آسانی سے اپنی نااہلی، برد لی، بے غیرتی اور ہے ایمانی کا سارا ملہ اسلام اور اسلامی نظام سلطنت پر ڈال رہے تھے۔ بورپ وامر یکہ کی بو نیورسٹیوں سے فار خ مستشر قین انکو اسلام اور اسلامی احکامات کے خلاف نے شخور سے اور دلائل دیتے اور سیا تکو یہود کی مر پری میں مسلمانوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کرتے۔ چونکہ ایکے مقابلے پر اسلام کی مر پری میں مرب کے مقابلے پر اسلام اسلام بیزاروں نے سمجھا کہ اب عالم اسلام میں ہمارا پیش کردہ اسلام پھی بڑی مایوں کن تھی سو نیاں میں اسلام بیزاروں نے سمجھا کہ اب عالم اسلام میں ہمارا پیش کردہ اسلام پھی کا۔ جس میں روثن خیالی مادر پرد آزادی اور سیکولر طرز حکومت ہوگا۔ اس کام کے لئے یہود کے ہاتھوں نہایت کار آ مد بندہ ہاتھ دکا جو قیامت تک عالم اسلام کی تاریخ کی پیشائی پر گائک کا ٹیکار ہیگا۔ بیتھا اتا ترک مصطفی بندہ ہاتھ دکا تھے اسلام اور خصوصاً ترکی میں اس دقت یہودی خفیے ترکی کیار ہیگا۔ بیتھا اتا ترک مصطفی اثر ورسوخ کی وجہ سے اتا ترک کے سامنے کوئی بندنہ باندھا جائے۔

سوقوت کے بل ہوتے پراسلام بیزاروں نے ایک نے اسلام کومتعارف کرانا چاہا جو بہت حد
تک یہود کے سنے شدہ دین سے ملتا جلتا تھا۔ ایکے اس" نے اسلام" کی بنیاد خواہشات پررکھی گئ تھی۔ انکی خواہشات ایکے لئے جمت، انکاول انکامفتی اورشراب کے نشے میں دھت انکی زبانوں سے تکاے الفاظ ایکے لئے شریعت کا درجہ رکھتے تھے۔

ان نام نباداعتدال بہندوں اور روش خیالیوں کی قوت برداشت اور انتہا بہندی کا بیالم تھا کدان سے نمازیں برداشت نہ ہوئیں ،عربی میں اذان ایکے کا نوں کوسننا گوارا نہ ہوسکی ،عربی رحم الخط کے لئے انکادل تنگ پڑھیا۔

اس کشکش کواب آیک صدی ہو چلی ہے۔ وہی نعرے، وہی انداز، وہی طرز استدلال۔ سب کچھ وہی ہے۔ وہی اندازہ وہی طرز استدلال۔ سب کچھ وہی ہے۔ وہی اندازہ وہی فرعونیت، اپنی بات منوانے کے لئے ظلم وتشده بتوپ وتفنگ زندان و تختہ وار ہیں۔ جوائلی بات سے اختلاف کرے اور قرآن وسنت سے انکے جواب میں دلائل بیش کرے بیاسکو جیٹ ہے گئے جاتے جیلوں میں ایسانظلم کہ شیطان ہیں کے لئے جیلوں میں ایسانظلم کہ شیطان رقص کرے سے جاتے جیلوں میں ایسانظلم کہ شیطان رقص کرے سے جاتے جیلوں میں ایسانظلم کہ شیطان رقص کرے سے بیانا "نیا اسلام"

مسلمانوں ہے منوالیں گے۔لیکن اب ذرافرق ہے۔انیسویں صدی کا سورج غروب ہواتو اپنے ساتھ تو اسلام پیندوں کی شان وشوکت کو بھی لے ڈو ہا، پھر جب بیسویں صدی کا سورج طلوع ہواتو وہ اسلام وشمنوں اور اسلام بیزاروں کی فتح کی نوید لے کرطلوع ہوا۔اسلام پیندوں کی ضبح امید کی راہ بیں ... بطویل رات حائل ہوگئ ... جوطویل ہے طویل تر ہوتی چلی گئی۔علامہ اقبال کے در دبھرے دل سے اشھنے والی فیسیس اسلام پیندوں کی دل کی کڑھن ، در داور کرب کا پیندویتی ہیں۔

لیکن ہررات کو جانا ہی ہوتا ہے اور پھرضی کو جلوہ افر وز ہونا ہی پڑتا ہے۔ جس طرح بیسویں صدی کا سورج اسلام دشمنوں اور اسلام بیزاروں کے لئے ایک نق صبح کے کر طلوع ہوا تھا، اسی طرح اکیسویں صدی کا سورج اسلام پیندوں کے لئے ایک ایسی صبح لے کر نمودار ہوا کہ کم بینائی والا بھی صاف و کھے سکتا ہے کہ صبح امید طلوع ہو چک ہے۔ انیسویں صدی جانے جاتے مسلمانوں کی آخری امید (1922ء میں شہو سلمانوں کی آخری امید (1922ء میں شہوسلمان شہید کی شہادت ) کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ جبکہ جیسویں صدی کا مورج جانے جاتے اسلام بے زاروں کے مندی پر (جباد افغانستان اور اسلام کے نفاذ ہے ) کا لک سورج جانے جاتے اسلام ہے زاروں میں جاتھ کے گئی۔ جبکہ جیسویں صدی کا سورج جانے جاتے اسلام کے نفاذ ہے ) کا لک

اکیسویں صدی جیسویں صدی جیسویں صدی نہیں۔ وہاں ایک تشست خور دوہ بھی ہوئی اور ناامید تو م تھی ، یہاں فاتح متازہ دم اور امیدول کے سمندر میں غوطہ زن قوم ہے۔ وہاں اسلام بیزاروں ، بے ضمیروں اور ملت فروشوں نے جو چاہا کیا ، عالم اسلام کواسلام وضمنوں کی کالونی بنوادیا ، عالم اسلام کی شان وشوکت کو بیبودی لونڈیوں کی زلفوں میں گہنا کررکھ دیا ، کہ کوئی یو چھنے والا ہی خدتھا۔ لیکن بہاں ایسانہیں ہوسکتا۔

پاکستان میں موجود اسلام بے زار تو تیں نہ تو اسلام سے کوئی ہمدردی رکھتی ہیں اور نہ تی افسیں پاکستان میں موجود اسلام بے بلکہ بیدا پی خواہشات کی جہنم جرنے کے لئے پاکستان کو تھ کھاتے ہیں۔ دفائی داز ہوئی سلامتی کے مسائل ہوئی فیرت اور تو می وسائل کو نصف صدی سے کون اوٹ رہا ہے؟ کیڑے موڑوں کی طرح ملک مجر ہیں چھیلی این جی اوز کے کارنا مول سے کون واقف نہیں ہے؟ پاکستان کو بدنام کرنے کے لئے کونیا موقع ہے جسکو میہ ہاتھ سے جانے دیتی ہوں؟ بدچلن اور بے داہ رواعور توں کو پاکستان سے بیرون ملک لے جا کر پاکستان کی جگ ہنائی کون کراتا ہے؟ برطان یہ و امریکہ میں کس کے بچوں کے خریجے بھارتی انٹیلی جنس ایجنسیاں کون کراتا ہے؟ برطان یہ و امریکہ میں کس کے بچوں کے خریجے بھارتی انٹیلی جنس ایجنسیاں

برداشت کرتی ہیں، یمی اسلام بیزار قوتیں ہیں جھوں نے بھارتی شراب وشاب کے بدلے یا کستان کے سارے دریاؤں کوخشک کراڈ الا ہے۔

کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک ایسا موقع بھی آیا جب بھی ملک کو قربانیوں کی ضرورت

پڑی ہواوران این جی اوزیا اسلام بیزارول نے وطن کے لئے کوئی قربانی دی ہو؟ پاکستان کو دولخت

گرنے والے اسلام پینڈنیس بلکہ یہی اسلام بیزار تو تیس تھیں جبکی وجہ سے پوری قوم کو ذالت آمیز
شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر جب روس افغانستان میں داخل ہوا تو روی بھیڑیوں کو پاکستان کے
دسر خوان پرٹوٹ پڑنے کی وعوت دینے والے، پشاوراور کوئٹ میں سرخ جھنڈے ہاتھوں میں لئے،
دوی فوجیوں کے استقبال کے لئے بے چین ، اسلام پینڈنیس بلکہ یہی اسلام بیزار طبقہ تھا۔ اوراب
امریکیوں اور بھارتی ہندؤں کے لئے جاسوی کرنے والے اسلام پینڈنیس بلکہ یہی اسلام بیزار طبقہ تھا۔ اوراب
دل کے بازاروں کی رنگینیاں و کیھنے کے لئے مرے جاتے ہیں۔

حالانکد دوسری جانب اسلام بیندوں کا عالم بیہ ہے کہ انھوں نے اس چمن کی سیرانی کے لئے ہیں ہیں جیش کیا۔ روس کیخلاف کری جانے والی جنگ ، جوافعانستان کے کوہساروں بیس لڑی گئی در حقیقت پاکستان کے دفاع کی جنگ تھی۔ شمیر میں بھارتی درندگی کے سامنے ڈیے رہنے والے اور اپنا خون دے کر پاکستان کی شدرگ کی حفاظت کرنے والے اسلام پسندی ہیں۔ جبکہ اسلام بیزاروں کا بیرعالم ہے کہ افکا بس نہیں چانا کہ شمیر کیا پوراپا کستان ہی اکھنڈ بھارت کا حصہ بنوا دیں۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ پاکستان بھارت کا حصہ بنوا اسلام بیزاروں کا بیرعالم ہے کہ افکا بس نہیں چانا کہ شمیر کیا پوراپا کستان بھی افکا کہ بھی نہیں۔ ہاں البت اگر بیر طبقہ بھارت کو اپنا کہ تو بات کسی قدر سمجھ میں آتی ہے۔ کیونکہ بھارتی آقاؤں کے لئے البت اگر بیرطبقہ بھارتی آقاؤں کے لئے البت آگر بیرطبقہ بھارتی آقاؤں کے الئے خد مات آئی ضرور ہیں کہ برے وقت میں دلی میں آئی جو کیونکہ بھارتی آقاؤں کے الئے خد مات آئی ضرور ہیں کہ برے وقت میں دلی میں آئی جو کیا تاہ البت آگر بیران کو الئے کیا تاہ کی جو بات میں دلی میں آئی جو کیونکہ بھارتی آقاؤں کے لئے النے خد مات آئی ضرور ہیں کہ برے وقت میں دلی میں آئی جو کیا ہے کہا تاہ کیا والی جائے۔

یہ بات یادر کھنی چاہئے کہ کئی مسلم ممالک کوسیکولر بنانے کے تجربے کئے جاچکے ہیں اور ہر
ایک جانتا ہے کہ بالکل ناکام رہے۔ اور پھر پاکستان جیسے ملک میں اسلام کے علاوہ کوئی اور نظریہ
اس قوم کو متحد نہیں رکھ سکتا۔ اسلام ہی وہ واحد نظریہ ہے جو برے سے برے وفت میں بھی اہل
پاکستان کو حوصلے اور جذبے عطا کرتا ہے۔ چنانچہ یہودیوں کی ایجاد کردہ اصطلاحات کی آٹر لے کر
شعائر اسلام کے خلاف زبان درازی سے باز رہا جائے اور اسلام بیزار اور پاکستان دہمن قو توں
کے کہنے ہیں آگردیتی قو توں اور علاء کرام کے خلاف کسی بھی ایسے اقدام سے گریز کیا جائے جبکا

فائدہ اسلام دشمن قوتیں اٹھالے جاتیں۔

د نیا کے بدلنے حالات کو تجھنے کی ضرورت ہے ،اسلامی شان وشوکت کا سورج طلوع ہو چکا ہے لبنداامر کی و بھارتی چیگا دڑوں کے سورج کو برا بھلا کہنے ہے اسکو گہن نہیں لگے گا۔

د جالى قوتىن مجابدين كى دشمن كيون؟

آخرا نکا قصور کیا ہے؟ ندا کے پاس بہت زیادہ افرادی توت ہے؟ ندا کے پاس جدید تعلیم
ہے۔ نہ ٹیکنالوجی ندایٹم بم۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پہاڑوں میں بھی دجال اور اسکے اتحادیوں کو برداشت نہیں؟ تمام دجالی تو تیں اسکے خلاف متحد ہیں اور اپنی ماؤں کے جنے مروانے کے لئے سر زمین افغان پرآ گئے ہیں۔ تابوت بحر بھر کے ایکے ملکوں کوواپس جارہے ہیں۔ اصل دشنی کیا ہے؟
ابلیس کی سب سے بڑی دشنی خلیفہ اعظم محسن، انسانیت، رحمۃ اللحالمین صلی اللہ علیہ وسلم ابلیس کی سب سے بڑی دشنی خلیفہ اعظم محسن، انسانیت، رحمۃ اللحالمین صلی اللہ علیہ وسلم سب ہے کہ دجال اور اسکی تو تیں ہر حال میں مید محرکہ جیت سے ہے۔ ابلیس کی اس وقت کھمل کوشش میہ ہے کہ دجال اور اسکی تو تیں ہر حال میں مید محرکہ جیت جا کیں تا کہ امتِ محرکہ بیا کام دکھا سکے۔ مید محرکہ خبروشر جاری ہے اور ابلیس شر جا کی تو توں کے ذریعے دنیا ہے خبر کی تعلی خاتمہ کرانا چاہتا ہے۔

ا بلیس ، اورائے آلہ کار اور یہودیوں کی جنگ تکمل تقدیر البی سے خلاف تکبر اور ہٹ دھرمی پر جن ہے لہٰ دااسکا خیال ہے کہ وہ اس جنگ کو جیتنے کے لئے آخر میں اپنی سب سے بڑی قوت دجال (Anti christ) کولیکر آئے گا جوتمام دنیا ہے خبر کی قوتوں کا خاتمہ کر کے ابلیس کا نظام قائم کر رہا۔

اس معرکے میں تعالیٰ اللہ اپنے بندوں کوآ زیار ہے ہیں کہا سکے وعدوں پر کون یقین رکھتا ہے اور کون اسکے وعدوں کو بھول کر ابلیس کے دھو کے میں آتا ہے۔

اس امتحان کے بارے میں قرآن کریم نے آیک جگہ بین کی جگہ بیان کیا ہے۔ قرمایا آم حسبتُ م آن قد حُلُو ا الْجَنَة وَلَمَّا يَعُلَمُ اللهُ الَّذِينَ جَهَدُو ا مِنكُمْ وَيَعُلَمَ الصّابِويُن لَيَا مَ سَيْحُمُ الْ الْجَنَة وَلَمَّا يَعُلَمُ اللهُ الَّذِينَ جَهَدُو ا مِنكُمْ وَيَعُلَمَ الصّابِويُن لَيَا مَ سَيْحُمُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمه :الم - كيالوگ سيمجھ بيٹھے كه انكوصرف بير كمنے يرجھوڑ ديا جائيگا كه ده ايمان لائے اور

انگوآ زمایانبیں جائےگا۔ (ایبانبیں ہوسکتا کیونکہ) ہم ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان لے بچکے ہیں لہٰڈ االلہ ہرِحال میں انکوظا ہر کر رہاجو ہے ہیں اور ہرحال میں انکوبھی ظاہر کر رہاجو جھوٹے ہیں۔

واضح رہے کہ میہ بات اللہ ان لوگوں کے بارے میں فرما تا ہے جوخودکومسلمان کہتے ہیں۔ کہ میامتخان ہر حال میں وینا ہوگا تا کہ بچوں اور جھوٹوں ،مومن اور منافق کا بینۃ لگ جائے۔جیسا کہ حدیث میں ہے کہ میامتخان کلمہ کی سچائی کا ہوگا کہ کلمہ پڑھنے والوں نے اس کو کتنا نبھایا۔

اب ہر مسلمان کو سوچنا جا ہے کہ یہ جنگ اصل کس چیز کے لئے ہے؟ یہ جنگ ہے اس بات کی کہ شیطان اور اسکے حلیف دنیا ہے محمصلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو منانا چا جے ہیں، جبکدان کے خلاف بر سر پر پیکار مجاہدین اسکے عزائم کو ناکام بنا کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کٹ مرنا چا ہے ہیں، آ مند کے لعل صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر جسموں کی ہوٹیاں کر ارہے ہیں، اپنے بیارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب پچھاٹانے کا عزم کر بچے ہیں، رحمة اللعالمين صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پر وان چڑھا بچے ہیں، نبی کے دین کو بچانے کے لئے اپنا سب پچھاٹا تھے ہیں، نبی کے دین کو بچانے کے لئے اپنا سب پچھاٹا تھے ہیں۔

مریض عشق پر رحمت خدا کی مرض بردهتا حمیا جو ں جوں دوا کی بیاللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ایسے ڈو بے ہوئے ہیں ہے کہ بیسرض المحد الميل بل اورون بدن برحتاى جاربا ہے۔ معركه خلافت آخرى مراحل ميں واضل ہوا چاہتا ہے، البيس اپنى تمام تو تيس الحكے خلاف جمع كرچكا ہے، ليكن اللہ نے البيس سے كہا تھا كہ الا عبد الحدى المصالحين كرتومير نے نيك بندول كے ہوتے ہوئے بھى اپنى خواہش اور مشن ميس كامياب نيس ہوسكتا، جب تك بيز مين پر رہينگے ، بيشك بہت تھوڑے ہوئے ليكن بيتھوڑے ہى كامياب نيس ہوسكتا، جب تك بيز مين پر رہينگے ، بيشك بہت تھوڑے ہوئے ليكن بيتھوڑے ہى تيرى تمام تو توں كے لئے كافى ہوتے كے ، ميں اپنے اور اپنے حبيب كے مشن كے لئے لؤنے والوں كاتے درجات بلندكرونگا كہ جمھ پر سچا يقين ركھنے والے دوڑ دوڑ كرائلوحاصل كرنا جا بينگے۔

یہ نہ تو ابلیم کی قو توں ہے ڈرینگے ،اور نہ مال و دولت کا لا کی انگواس راستے ہے روک سکے گا ، دنیا کی محبت النکے پاؤل کی زنجیر نہیں ہے گی ،موت کا خوف النکے قدم نہیں ڈ گمگا سکتا۔ بلکہ موت کا شوق انکو ایسا دیوانہ بنادیگا کہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ انکو پاگل کہیں گے .... ہے موت کو پائے سے کے شوق انکو ایسا دیوانہ بنادیگا کہ بڑے بڑے اور موت ان ہے بھا گے گی ۔عشق ہے فالی دل اور نور ہے فالی دل اور نور ہے فالی عقل بھتی وہ فاکے اس انداز کونیں سمجھ سکے گی ۔

بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل سے محوتماشا لب بام انجی

محرصلی اللہ علیہ وسلم ہے محبت کرنے والے ایکے دین کے لئے جسم و جال دیکر ہمیں بھی وعوت دے رہے ہیں اللہ کا اللہ کے اللہ کی اللہ کی اللہ کے اللہ

سوائے ملی وہرنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے والو! فیصلے کا وقت آ پہنچا ۔۔۔ وجال سے پہلے جس نے جس رائے کا انتخاب کرلیا د جال کے وقت وہ اس پر جمار ہے گا۔۔۔۔ جو اسکے آنے سے پہلے امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو گیا و جال اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ تعالی ہے وعالی ہے اللہ جم صب کواپنی امان میں لے لیس اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لئے وعالی جانے اللہ جم صب کواپنی امان میں لے لیس اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لئے

لڑنے والوں کی مدوفر مائیں اور انکے ذریعے تمام امت کو کافروں کے ظلم سے نجات عطافر ماویں اور ذلت سے نکال کرعزت عطافر مادیں.. ہماری اس جان کو اپنے وین کے لئے قبول فرمالیں .....ہین

الحمد لله الذي انزل على عبده الكتب ولم يجعل له عوجاقيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المومنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا

## حواله جات ما غذ ومصادر

| بدة في الفتن وغوائلها والسّاعة واشراطها   | ١ ـ نام كتابالسنن الوار |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| عمرو عثمان ابن سعيد المقرى الذاني         | مؤلفابر                 |
| ٣٥ وفات ٤٤٤٠                              | ولادت٧١                 |
| دارالعلمية بيروت                          | and the second of       |
| محمد حسن محمد حسن استغيل الشافعي          | محقق ايو عبد الله       |
| على الصحيحين مع تعليقات الذهبي في التلخيص |                         |
| بن عبد الله ابو عبد الله حاكم النيسابوري  | مؤلفببجمد               |
| ۳ه وقات۵۰ ځه                              | ولادت١٦                 |
| مصطفى عبد القادر عطا                      |                         |
| دار الكتب العلمية بيروت                   | فأشر ديديد              |
| و حظ                                      | ٣_نام كتابالمعجم الا    |
| و القاسم سليمان بن احمد الطبراني          | جؤ تف                   |
| ۱۶ وقاتو                                  | ٠ لادت٠٠٠               |
| دار الحرمين قاهره                         | ناشر                    |
| کبیر                                      | ٤_تام كتابالمعجم ال     |
| و القاسم سليمان بن احمد الطبراني          | مؤلفا                   |
| عایق تیت-/170/دے<br>264                   |                         |

| وقاتوقات                             | ولادتولادت                      |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| وم والحكم موصل                       | فاشرمكتبة العلو                 |
|                                      | ه_نام كتابسنن ابو داؤد          |
| ابو داؤد السحستاني الازدي            | مؤلف سليمان ابن الاشعث          |
| وفاتوفات                             | ولادت ۲۰۲۰                      |
| الفكر بيروت                          | ناشر دار                        |
|                                      | ٦ ـ نام كتاب سنن ابن ماجه       |
| د ابو عبد الله القزويني "            | مؤلفمحمد بن يزيا                |
| وقاتو۲۷٥                             | ولادت                           |
| الفكر بيروت                          | فاشردار                         |
|                                      | ٧_ نام كتاب سنن البيهقي الكبري  |
| على بن موسى ابو بكر البيهقي "        | مؤلفاجمد بن حسين بن ع           |
| وفاتوفات                             | ولادت ١٨٠٠                      |
| ر الباز مكه مكرمه                    | ناشرمکتبه دا                    |
| ترمذي                                | ٨_ تام كتابالحامع الصحيح سنن ال |
| بو عيسيٰ الترمذي السلمي <sup>-</sup> | مؤلفمحمد بن عيسىٰ ا             |
| وفاتوفات                             | ولادت ٩٠٠٠٠                     |
| لتراث العربني بيروت                  | ناشردار احياء ا                 |
|                                      | ٩ ـ نام كتاب المحتبي من السنن   |
| ، ابو عبد الرحش النسالي              | مولفاحمد بن شعيب                |

۱۰ ـ نام کتاب ..... الفتن لنعیم این خماد مؤلف .... نعیم این حماد المروزی ابو عبد الله و فات ..... نعیم این حماد المروزی ابو عبد الله و فات ..... مکتبه الصفا قاهره محقق .... احمد بن شعبان ..محمد بن عیادی

۱۱ منام كتاب ..... شعب الايمان مؤلف ..... ابو بكر احمد بن الحسين البيهقي ولادت ٣٨٤ ..... وقات ..... وقات ..... ٥٤٠ وقات .... ٥٤٠ د

۱۲ منام كتاب ..... صحيح ابن حيان بترتيب ابن بلبان مؤلف ..... محمد ابن حيان ابن احمد ابو حاتم التميمي البستي مؤلف ..... محمد ابن حيان ابن احمد ابو حاتم التميمي البستي وقات ..... موسسة الرساله بيروت

۱۳\_نام كتاب.... الصحيح البخارى مؤلف .....محمدابن استعبل ابو عبد الله البخارى الجعفى والدت ..... ١٩٤٠ وفات .... ١٩٤٠ والدت .... ١٩٤٠ وفات .... ١٩٤٠ والدت .... ١٩٤٠ وفات .... ١٩٤٠ والدت .... ١٩٤٠ وفات .... ١٩٤٠ وفات .... ١٩٤٠ وفات .... ١٩٤٠ وفات ... ١٩٤٠

١٤ - نام كتاب.... صحيح مسلم
 ١٤ - نام كتاب.... مسلم ابن الحجاج ابو الحسين القشيرى النيسابوري مولف.....

و لادت ۲۰۲۰۰۰۰ و قات ۲۰۲۰۰۰۰ و قات ۲۰۲۰۰۰۰ و قات ۲۰۲۰۰۰۰ و لادت العربي الشر المحقق ال

۱٦ ـ نام كتاب السنن مؤلف ..... ابو عثمان سعيد ابن منصور الخراساني وفات ..... ابو عثمان سعيد ابن منصور الخراساني وفات ..... دار السلفيه هندستان موفات .... حضرت مولانا حبيب الرحمٰن اعظمى

> ۱۷ ـ نام كتاب ..... كشف الحقاء و مزيل الالباس مؤلف .... السنعيل ابن محمد العجلوني الجراحي وفات .... وفات ١١٦٢ ... ناشر .... مؤسسة الرساله بيروت

۱۸ ـ نام کتاب ..... محمع الزوائد ومنبع الفوائد مولف .....على بن ابى بكر الهيشمي مولف .....على بن ابى بكر الهيشمي وفات ......دار الكتاب العربي قاهره

١٩ \_ نام كتاب . . . . . مستد ابي يعلى

مؤلف ..... احمد بن على المثنى ابو يعلى الموصلي التميمي ولادت ..... ١٠٠٥ وقات .... ١٠٠٥ وقات .... ١٠٠٥ تاشر .... دار المامون للتراث دمشق

۲۰ مسند الامام احمد ابن حنبل مولف ..... احمد ابن حنبل ابو عبد الله شيباني والف ..... احمد ابن حنبل ابو عبد الله شيباني ولادت ..... ۱٦٤٠٠ وفات ..... وفات .... وفات ... وفا

۲۱ ـ نام كتاب ..... الكتاب المصنف في الاحاديث والآثار مؤلف ..... الكوفي موافق ..... الكوفي والات ..... الله ابن محمد ابن ابي شيبه الكوفي والادت ..... ۱۹۹۰ و الدت ..... ۱۹۹۰ و الدت ..... مكتبه الرشد رياض

٢٢ ـ نام كتاب .... المصنف

مؤلف .....ابو بكر عبد الرزاق ابن همام الصنعانی ولادت .....ابه ۱۲۲۰ وفات ...... ۱۲۱۰ وفات المكتب الاسلامی بیروت ناشر .....المكتب الاسلامی بیروت محقق ..... حضرت مولانا حبیب الرحمٰن اعظمی

٢٣ نام كتاب ..... ميزان الاعتدال في نقد الرجال
 مؤلف ..... شمس الدين محمد بن احمد الذهبي وقات ..... شمس الدين محمد بن احمد الدهبي وت وقات ..... دار الكتب العلميه بيروت

1

| محققالشيخ على محمد معوض والشيخ عادل احمد عبد الموجود |
|------------------------------------------------------|
| ٢٤ ـ فِامِ كَتَابالبرهان في علامات مهدى آخر الزمان   |
| مؤلفعلى بن حسام الدين المتقى الهندى                  |
| تحقيق                                                |
| ناشردار الغد الجديد متصورة مصر                       |
| ٢٥ ـ نام كتاب شرح النووي على صحيح مسلم               |
| مؤلفابو زكريا يحيي بن شرف بن مرى النووي              |
| ولادته وقات                                          |
| فاشردار احياء التراث العربي بيروت                    |
| ٢٦_غام كتاب معجم البلدان                             |
| مؤلفياقوت ابن عبدالله الحموى ابو عبد الله            |
| وقات ١٣٦. ناشردار الفكر بيروت                        |
| ٢٧ _ نام كتاب كنز العمال في سنن الاقوال والافعال     |
| مؤلفعلى بن حسام الدين المتقى الهندي                  |
| ناشرمؤسسه الرساله بيروت ١٨٨٩                         |
| ۲۸ ـ. نام كتابمثلث برمودا                            |
| مؤلفعادل فهمي                                        |
| تاشر الناس دا ر الغد الجديد متضورة مصر               |

| لت برمودا                                      | ۲۹ ـ نام کتابه  |
|------------------------------------------------|-----------------|
| مروة عماد الدين                                | مؤلف            |
| دار الطلائع القاهرة                            | ناشر            |
| الاشاعة لأشراط الساعة                          | ۲۰_نام کتاب     |
| علامه محمد بن رسول البرزنجي الحسيني            | مولف            |
| ادت ۱۰۶۰ وقات ۱۱۰۳ه                            | ,               |
| دار این حزم بیروت                              | فاشنو           |
| المسيح الدحال يغزو العالم من مثلث برمودا       | -               |
| داؤد                                           | مولف            |
| تاشر                                           |                 |
| الاطباق الطائرة والنعيوط لاخفية فه مثلث يرمودا | ٣٢ فام كتاب     |
|                                                | مؤلف            |
| فرى ميسنز اور دحال                             | ٣٣نام كناب      |
| مران رعد الشر الشر المور                       | مۇلفكا          |
| سیکولر میدیا کا شر انگیز کردار                 | ۳۶_نام کتاب     |
| مولانا نذر الحفيظ ندوي                         | مؤلف            |
| عوامي ميليا واچ كميتي لاهور                    | فاشي            |
| ودا تراتنگل حقیقتیں اور افسانے                 | ۳۵_ثام کتاب برم |
| الجيوت اقبال احمد                              |                 |
|                                                |                 |

- 35."Blackwater: The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army." by Jeremy Scahill
- 36. The Dragon's Triangle (1989). by Charles Berlitz. New York: Wynwood Press, 1989
- 37. The 1952 Sighting Wave: Radar-Visual Sightings Establish UFOs As A Serious Mystery by Richard Hall, 2005, updated 2007; URL accessed March 14 2007
- 38. The UFO Book: Encyclopedia of the Extraterrestrial. Visible Ink, 1998. ISBN 1578590299 by Clark, Jerome
- 39. Watch the Skies!: A Chronicle of the Flying Saucer Myth. Berkley Books, by Peebles, Curtis 1994. ISBN 0425151174
- 40.Missing Time (1983) by Budd Hopkins:,
- 41. The Report on Unidentified Flying Objects by Ruppelt, Edward J
- 42. "The UFO Experience by Michael Persinger,
- 43. Witnessed: The True Story of the Brooklyn Bridge Abduction (1996) by Budd Hopkins:
- 44.: A History of UFO Crashes by Kevin D. Randle
- 45. The Bermuda Triangle by Charels Berlitz

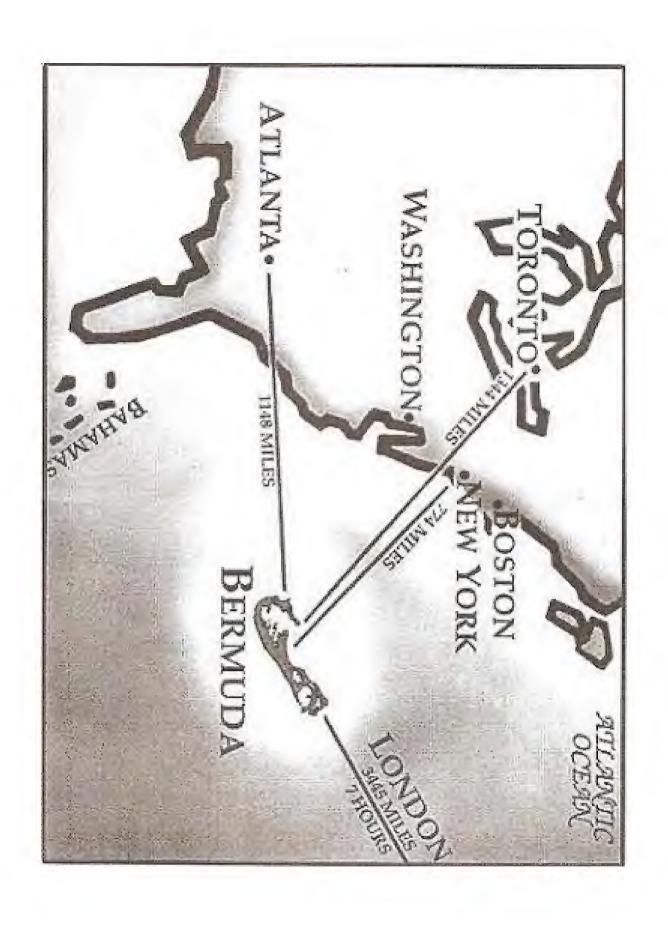



الكش ميں اسكو بائس تحرون كہتے ہيں جبك اسكاملم نباتات ميں اسكانام الأسيم ہے۔

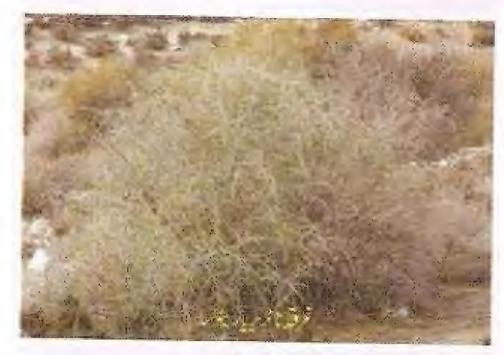

يەجى غرقد كى بى تتم ہے۔

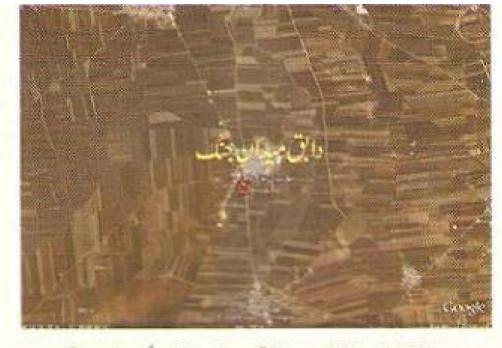

میددابق شہر (شام سے شہر حاب سے قریب) اورائیکھار دگرد سے علاقہ کی سیلیلا بھے تصویر ہے جہاں اہل مغرب مسلمانوں کے مقالبے میں جمع ہوئے اور کمسان کی جنگ ہوگی ۔اس میں اللہ تعالی مسلمانوں کو منتج عطافر مائیں گے۔



سیانتهائی چمکدار چیزاڑن طشتری ہے۔ یہ چمک اسکے باہر کی جانب سے بھوٹتی ہے۔ د جال کی سواری کے بارے میں ایک ضعیف روایت میں ہے کہ وہ چمکدار گدھے پرسوار ہوگا۔

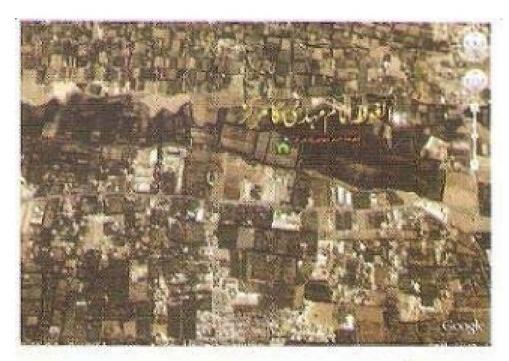

ملاحم (عالمی جنگ) میں بیعلاقد امام مہدی کامرکز ہوگا جہال ہے آپ تمام محاذوں کی کمانڈ کرینگے۔ بیسٹیلا منٹ تصویر ہے۔



یہ جامع اموی کی سٹیلائٹ تضویر ہے۔ جہاں سیدنا عیسیٰ علیدالسلام دجال سے قبال کرنے کے لئے آسان سے انرینگے۔

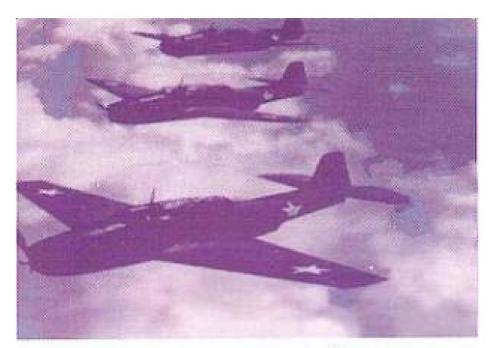

برمودا تكون ميں غائب ہونے والے جہاز

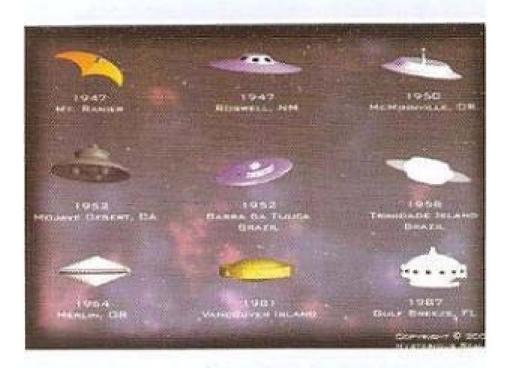

ساران طشتريون كى مختلف مسين بين

## كياآب ما الشيخابي؟

كياآب برموداتكون كى حقيقت سےواقف ين؟ کیا برمودا تکون واقعی تکون کی شکل میں ہے؟ كياار نطشتريال حقيقت بين ياافسانه؟ كيا ديبال برمودا تكون ميں موجود ہے؟ كياار نطشتريال د تبال كى ملكيت بين؟ کیاامریکا جدید ٹیکنالوجی کا ذریعہ برمودا تکون ہے؟ كياد تبال زنجيرول سے آزاد موچكا ہے؟ كياآب نيوورلداآر دارك حقيقت سے واقف ين كياد جال كآن كاوفت قريب آچكا ؟

الهجره پبلیکیشن alhijrahpublication@yahoo.com : آپکی رائے اور مفید مشورے کیلئے